رسال حب میں جج و زیارت کے عام صروری مسأل نهایت مل با و د ازشن ترمّب س سان کنے گئے ہیں فيرخي سلمان شرف عفى عنه کے برویارب کدرود ریترب دلطی کئم كرنبكيم سنرل وكرور مرية حب المم بابتهام مخر مقتدى فانترواني رو توری رس علی گره ک

فرستان

| ************************************** | مضمون                      | تمبرشار                         | بمرجح | مضمون                     | بزشار |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 7                                      | حق الله                    | 14                              | r-1   | كزارش رنوشة زاصر مايكاليا | •     |
| -                                      | ١١ رُّ                     | 19                              | 11-1  | مقدمترالكاب               | ۲     |
| <b> </b>                               | عورت کے لئے محرو صرور کے   | ۴.                              | ۲     | تعميرهن ابراسيم فليل      | سو    |
| -                                      | خوريش و افاريس دعا كاللب   | ۱۲                              | 1     | تعميزوحسيم                | ٨     |
| 1                                      | روانگی کاوقت               | ++                              | 5     | تعيرط ليق                 | ۵     |
| ۲                                      | مكان كاوروا زه             | ٣٣                              | 1     | تعمير قصى ابن كلاب        | 4     |
| 11                                     | مسى بعد رفصت مونا          | 44                              | ı     | تعير قريش                 | 6     |
| 1                                      | وقت روانگی کی دعب          | 40                              | 1     | تعمير عبدالمتداس زبير     | ^     |
| ۵                                      | سواری پرسوار ہونے کی دعا   | ۲۲                              | 1     | تعير حاج                  | 9     |
| 11                                     | منازل کی دعبا              | 146                             | ۳     | مسجدالحسائم               | 100   |
| 11                                     | کسی شهرمین جانے کی دعا     | 42                              | ۲,    | زورم                      | 11    |
| 4                                      | دریا گی سواری اوراس کی دعا | ٩٩                              | 4     | تحالف كعبه                | 194   |
| 11                                     | تثب كوسوتے وتت             | pro                             | 4     | غلاف كعيه                 | 194   |
| 4                                      | يتشن ياراه زن              | ;   <sub> </sub>   <sub> </sub> | *     | محمل                      | 15    |
| 4.                                     | بعوك بياس                  | رس                              | 1     | أداكبهم                   | 10    |
| "                                      | على مشكلات                 | برس                             | ۲ 📗   | حق العبا د *              | 14    |
| U                                      | والسيى                     | mr                              | 1     | تصور ک معانی              | 14    |

| Social Contraction of the second | مفعمون                                                                                                         | نيرشار  | برقي | مضمون                          | تبرشار |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------|--------|
| 19                               | الله کی با د                                                                                                   | ۳۵      | 4    | Esta                           | +      |
| <del>)*</del> \$                 | محل اجابت پر دعب                                                                                               | sr      | -    | عمره ا وزجج                    | . Juy  |
| rr                               | وعانام                                                                                                         | 20      | 1    | جح رکن وین بج                  | µ۷     |
| 4 س                              | کم خوایی و کم خوری                                                                                             | 04      | ^    | ركن جح كا دمكرا كان سے مقالب   | 1      |
| 1. 4                             | مر المرابع                                                                                                     | 1       | -    | جج کی ایمپیت                   | ٥٣     |
| hn 4                             | رسا ولب                                                                                                        | OA      |      | چالوں کے ساتھ ٹری              | 4.     |
| 11                               | ج كي نيت                                                                                                       |         | ą    | ا بل عرب من من ا در أن سيم مور | 41     |
| 4                                | Sole Sole                                                                                                      |         | 1,1  | رکن ج سرّنا سرفدوت ہج          | K.t    |
| pr 2                             | رقران کی نمیت                                                                                                  | %1      | 199  | چ ک <sub>ا</sub> ت م           | سومم   |
| 1                                | الله المستريخ المستر |         | -    | المسال                         | 44     |
| "                                |                                                                                                                | معتز إن | i in | قران                           | 10     |
| ma                               | Jan 18 3                                                                                                       |         |      | ن<br>منع                       | 44     |
| t-a                              | وزناء                                                                                                          | 40      |      | فرق قران وتمتع                 | p4     |
| Lypy                             | احرام مي ليكسب منوع                                                                                            | 44      | , 0  | دوسرا فرق                      | pr     |
| 1                                | المرامس لباسس مكروه                                                                                            | 7 <     | 1    | "<br>نيبرا فرق                 | 4      |
| ادم                              | مرسات                                                                                                          | 44      |      | تتمتع بری کے ساتھ              | ۵۰     |
| 42                               | ا کروات                                                                                                        | 49      | 14   | د اخلی                         | ۵۱     |
| 4                                | صلوق بعنی بان وند ا                                                                                            | ٤٠      | 19   | ا ث يَره                       | ۵۲     |
| -                                | Periodical                                                                                                     |         |      | Time                           | •      |

| المراج     | ي عمقه وا                                                                                                | نيرشمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زور<br>نیرونی | مضمون                          | لمبرثار    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| er         | منزاب رجمت كي وحسا                                                                                       | A C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K 9           | المراج المالية                 | ٤;         |
| 11         | الله سياكتي                                                                                              | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | Ç!            | اخ کاش                         | 40         |
| 1          | الم ما المعالمة الما المعالمة الما الما الما الما الما الما الما                                         | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ar            | عورت محرت اوراد و الأسول المار | 64         |
| ۴۳         | ( ) in a second of                                                                                       | a p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٣            | ميز كرا بي                     | £ P1       |
| <i>[</i> - | بعاطواف مكنزم كي وعسا                                                                                    | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ar            | d & ward of Land               | 40         |
| ८५         | ر المحمد                                                                                                 | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ಎಎ            | 10 /                           | 6 19       |
| ده         | طوا ف مي مقام ابرآيم كي دعا                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٤            | 1,403                          | 66         |
| /          | طواف مي رکن عراقی کی د عا                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٨            | مها حاث احرام                  | 6.8        |
| Í          | طواف وقت رکن علی دما                                                                                     | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .;;           | حرم الدن فال                   | 4.9        |
| 6 Y        | طوانے وقت رکن ملین کی د                                                                                  | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             | سرم کے آواب                    | ř          |
| 11         | مقام ابرائبهم                                                                                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7             | حربه كاكبوتر                   | 1          |
| 44         | مقار مبرل مامجينه ابراتهم                                                                                | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40            | كرمعظمه كى داخل                | ٨٢         |
| 11         | <u>ز</u> وز دم                                                                                           | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44            | مر عي                          | A pu       |
| ۷,         | حجراسود                                                                                                  | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40            | مسئالحسارم                     | ٧٨         |
|            | مسئ کوام کی حاضری اور                                                                                    | 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49            | فاندكعبه                       | ۵۸         |
|            | مسی کر کرام کی حاضری اور<br>مسنگ اسو دکی حضوری                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷٠            | حجر بالخطيم                    | <b>^</b> 7 |
| 11         | طوات کی نریت اوراغار طوات                                                                                | 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61            | ت ذروان                        |            |
| ۷9         | طوات کی نمیت اورآغاز طوا <sup>ت</sup><br>با تداشطانے کا بید موقع ہم بیکے کے<br>وقت با تداشطا نا بدعت ہمی | 1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.           | ميراب تخت                      | ^^         |

| لمبرصح | مضمون                           | المبرشار  | لمنبرضحه | مضمون                           | نبرشار |
|--------|---------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------|
| 92     | رىل كى تعرىف                    | ۱۲۲       | ٤9       | ا منها و استنلام کاطریقیه       | 1.4    |
| 914    | وعا آسين كري                    | ۱۲۵       | -        | مفظ استلام کے معنی              | 106    |
| 1      | طواف ورمل میں قرب کوفیمالک      | 174       | 74       | ر کر ہمیان                      | 1.1    |
| //     | اشلام تحربرطواف اورحاتمه طوان   | 174       | A6       | مطاف                            | 1-9    |
| 1      | بعدطوا ف مقام ابراتهم مرد ورکعت | 170       | 1        | اقسام طواف                      | 11.    |
| 9 4    | واجبات ومحرمات طوا ت            | 1         | ^^       | طوات کا طریقیہ                  | 11/    |
| 11     | وا جبات                         | ۱۳۰.      | 1        | اضطباع كي تعريف                 | 195    |
| 1      | محرمات                          | اسا       | 1        | مسنت طواف كامو قع               | 111    |
| 99     | كمرد بإت طوا ن                  | 177       | 19       | طواف كى منيت                    | 114    |
| 1 ~ 1  | باب الصفاياب بنو مخزوم          | سوس ا     | 9.       | رمل اورائس کی تعربیت            | 110    |
| 1-4    | صفا وهروه                       | الم المرا | 1        | وعا يأسبيح سي أواز البذ شكري    | 117    |
| سره ا  | سعى كاطريقيه                    | 1         | 91       | ر مل میں قرب کویہ تبدیسے فضل ہم | 1      |
| 1.1    | صفاکی وعب                       | lm 4      | /        | مقام ابراسيم ريماز              | 111    |
| 1-9    | صفاسے اُسرنے کی دعا             | ا اسد     |          | طوا ف میں نازی کے سلمنے سے گزا  |        |
| 1      | میلین تعنی مسعیٰ کی دعا         | ۱۳۸       |          | عوري طواف ميرد ومابتو كاستنام   | - ۱٫۶۰ |
| 1      | داجبات وشرط سسعى                | 114       | 9,00     | اضطباع كى تعريف                 | 175    |
| 117    | سنن ومشحبات سعى                 | 14.       | /        | ت قبال حجرا ورأس كاطريقيه       | ١٢٢    |
| 1      | لرو بات سعى                     | الما      | /        | لواف ببرون عطيم كرنا جائي       | ۱۲۲۰ ا |
|        | 1                               |           |          | '                               | •      |

| أبرمنح | ببرتمار مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لمبرعجما    | مضمون                                                                | نمبرشار  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 145    | ۱۹۰ رمی کے ستیبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 13 64     | Ġ                                                                    | 177      |
| 149    | ۱۹۱ کمروم سے رحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110         | يوم الشروبير                                                         | 144      |
| 101    | ۱۹۱ د سوس کی دمی ا وراس کے مسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r   119     | منیٰ کی دعب                                                          | * 44     |
| 4      | ۱۶۱ گیار مہویل ورہار بہویں کی رخی کر<br>اورائس کے مب مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بد   الم    | هر دلون<br>عرفات اوروبان کی عبادت                                    |          |
| 101    | اوراس کے س<br>۱۲۱ بیر ہویں کی رقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | وقوف كي أداب وسنن                                                    | ١٨٢      |
| 11     | ۱۶ رمی میں تا خیرا ورائس کی قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرا ا       | مروم <sup>ا</sup> ت وقون<br>ر                                        | 1        |
| 104    | ۱۱ رمی کی غلطی اور آس کی جزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 179      | عا روانگیء فات                                                       | 1        |
| 109    | ا طواف زبارت بینی طواف فرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 //       | ا فله عرفات کی دعا                                                   | 1        |
| 14.    | المركب ال | 142 12-     |                                                                      |          |
|        | کم مفطم سے روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149 /       | ردلفترس شب دہم                                                       | 1        |
| 14     | اورطوات وداع }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l ma        | رو لفذ کی دعب 📗 ۵                                                    | س ۱۵۳    |
| 177    | ا مرسني طبيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المرا       | دی محسر ا                                                            | ١٥١ وا   |
| 3 7 4  | مسجد نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161 19      | و مرد سوس ارتخ                                                       | مهر امخ  |
| 14     | المسجاليني كي عمارت موجوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154 14      | ن كأستحب طريقير                                                      | 1        |
| 1 4    | بابالام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 14      | نى غلطىيا ل وران كا كفاره ( ٢                                        | ١٥٤ اطوم |
| 3      | ا باب الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الالم   الم | النان الم                                                            | ۱۵۸ اوت  |
| 14     | با ب النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 15      | ن کی غلطبیا ل وران کا گفارہ اس<br>سرابی نی<br>مجار اور اس محمسائل اس | ۱۵۹ رمئ  |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 11        | į.                                                                   | ,        |

| 300      | مفتمون                       | نميشمار | نصفحه | مضمون                                                                                       | تمبرشار |
|----------|------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| = -      |                              | -       | 7.    |                                                                                             |         |
| the pur  | مذام كاجبوشره الم صفه كاسقام | 191     | 140   | باب جبرل                                                                                    | 164     |
| #        | متوضا                        | 190     | 1     | ا ب مجيدي                                                                                   |         |
| <i>#</i> | اوريافان                     | 194     | 11    | مسحد منوی ما حرم مرن کاانررونی                                                              | 160     |
| ier      | مقام في المالية              | 194     | 11    | صحن سي                                                                                      | 169     |
| 160      | لباسس مقصوره شريفير          | 19^     | 149   | تعض مشونون كخصوصيات                                                                         | 10-     |
| 144      | رات میں روشنی کا نطأ رہ      | 194     | 1     | استوانات رحمت                                                                               | 101     |
| 166      | جوا ہرو مردار میر کے تحالف   | p.      | 16.   | استوانه مخلقه                                                                               | ĺ       |
| ikr      | آ داب حاضری پرسند            | 7-1     | 1     | استواندُ عالتُ.                                                                             |         |
| 169      | . ط مثا زل                   | 4.4     | 1     | استعوائه لؤبي                                                                               | 144     |
| 11       | د اخله دسینه طنبیه           | ۲. ۳    | 1     | المستواية سريمه                                                                             | 100     |
| ij       | قبئه الور مزطسسر             | 4.14    | 161   | ومستوانهٔ علی                                                                               | 104     |
| 1)       | حاصری کی تبیا ری             | 4.0     | 1     | استوانة الوقود                                                                              | 114     |
| 10-      | مسجالتني كا دروا زه          | 4.4     | 1     | أستوانه مرلغة البعير                                                                        | 100     |
| 1        | التفات مام اورا دب كمال      | 4.2     | 1     | مُحراب النبي<br>مُحراب النبي                                                                | 119     |
| 1        | تيحة المسجدا درسجدة مشكر     | ۲٠٨     | 11    | منبرشريف                                                                                    | 19-     |
| 4        | مقصورة شريفياكي طاعترى       | y.9     | 164   | ىيىت نان فاطمه                                                                              | 191     |
| . 141    | طِندی کسی                    | ۲۱۰     | 1     | بېرالېن <u>ى</u>                                                                            | 197     |
| INT      | بارگاه نبوت کا سسلام         | 711     | 1     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 194     |
|          | ,                            |         |       | es e                                                    |         |

| الممرح | مضمون                        | انمشار                                  | أغرث  | مضمون                | تمبرشار                               |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------|
| 116    | مسحديثن حرام                 | , אין י                                 | , ^٢  | صدبيّ أكبركا سلام    | hih                                   |
| j,     | مسى لقبايتين<br>مسي لقبايتين | ربرن                                    |       | فاروق اعظم كاسسلام   | +14                                   |
| 1      | حانالي                       | rmr                                     | 4     | دونون فلف اكاسساام   |                                       |
| 1/     | مسحبالسقيا                   | اسها                                    | ۳,۸۶۳ | منبرا ورحبت كيكياري  | 1                                     |
| Inn    | من البقيم                    | مهم ننو نو                              | 1     | مناصر مشركه كي حاصري | 1                                     |
| 119    | حيل احد                      | همها                                    | ١٨٢   | مسحرفها              | 1                                     |
| 11     | شهدامه احد                   | <b>۲</b> ۳4                             | 1     | مسحدتمهم             | HIV                                   |
| 19.    | مامرام                       | 1746                                    | 112   | مسحالفضيع            | +19                                   |
| 11     | مسحبرفسي                     | 742                                     | 1     | مسجد مثي قريظ        | 7 70                                  |
| 11     | مسجبعينين                    | 4سم                                     | 1     | مسحيد ملهي فببطسير   | 741                                   |
| 11     | مسيرانوادي                   | ۲۲-                                     | 1     | مسير شوطفسيس         | 444                                   |
| 11     | آ بارکسیور                   | 441                                     | 124   | مسجدالاجان           | 2 gr ft                               |
| 1      | بيرادلس                      | 444                                     | 1     | مسيرالبقيع           | 1444                                  |
| 191    | برغركس                       | 444                                     | 1     | سى طريق الساقله      | 1                                     |
| 11     | بيرروها                      | 444                                     | 1     | ملي عيد              | *   ۲۲4                               |
| 11     | بريضاء                       | 440                                     | 1     | سى الوكر             | *   ۲۲6                               |
| 11     | بيرلصه                       | ا ۲                                     | 1 /   | سىجىرعلى ا           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 191    | بيرطار ا                     | ppe                                     | ١٨٤   | سجالفتح              | ~   rr9                               |
|        |                              | *************************************** | -     | 1                    |                                       |

| بمرع | مضمون                    | انمبرتتمار | لمبرعجه | مضمون             | تميرسار |
|------|--------------------------|------------|---------|-------------------|---------|
|      | فمرست سامان ضرو ری رتیز  | 401        | 197     | بالتهن<br>ببرلتهن | ۲۷۷     |
|      | مولوی حاجی محرمقیدی خا ں | 1          | 1       | وطن کی طرف وانسی  | 444     |
| 190  | صاحب شردان)              |            | 1       | زمارت وداع        | ۲۵۰     |
|      | •                        |            |         |                   |         |

حسب رشا د نبوی سلام جن بیخ ستونول برقایم بوان بین سے ایک جے۔
بھی ہو۔ اُس کے اوا کرنے کے بڑے برخا واکرنا ہوتا ہی۔ اس سے واضح ہوگا کہ جگا
وعید - تمام عمر میں صرف ایک مرتبہ یہ فرض واکرنا ہوتا ہی۔ اس سے واضح ہوگا کہ جگا
سفرکس قدر مہتم بالث ن سفر ہونے دانخواست اگراس سفرس آواب وفرالفی کا ہما کا
نہ مواتو گویا ساری عمر کی محنت بربا و ہوئی، ٹواب واجر سے محرومی جراگا نہاں کے
علاوہ ووسے فرالفی متلاً مماز وروزہ لیسے ہیں کہ ان اُن کو دوسروں کو
اواکرتے دیجھتا رہا ہو جو مکہ مماز میرروزا وا ہوتی ہوگروزے مرسال آتے
ہیں اس لیئے اُن کے ممائل بھی بہت کچھا محب لیس ہیں۔ ایک ن والفین کے
اواکر سے میں یہ سہولت بھی ہوکہ گھر میا وا ہوتے ہیں۔ برخلاف جے کے کہ وہ عمری

اکر ای ہی مرتبہ اداکیا جا ہی- اس لیئے اُس کے ممال کا جرحا اورعلم بہت کم ہو ہی اہی- اس بے علمی کے ساتھ سفری صعوبت اور صروفی ایسی ہوتی ہو کہ ممالہ علوم جی ہو تو اس کا ذہن میں رہنا اوراکس برعل ہونا آسان نمیس -

سفر كا تجربه تبا ابح كرسب كم لوك ضرورى مأس سوا قف بوت بي-جولوگ لکھے ٹرھے نمیں واک طون کھے ٹرھے بھی ضروری مائی سے قیت ہنیں ہوتے ۔حرمین محترمین میں ہونج کرایسے لوگوں کے ہاتھ میں بڑجاتھے ہیں حواکثر ئے علم اوراس لیئے صحیح سائل سے کم واقعت ہوتے ہیں ججاج لینے آپ کو اُل کی سپرد کرفتیے ہیں ورجودہ تباتے جاتے ہیں اُس پڑل کرتے جاتے ہیں۔اس لیے ایسے عام فهم رسالون كى ت دىيى خرورت بحن بي خرورى مماً لى جج وزيارت باين كِيُّ كُنَّ ہوں علمائے كرام نے وقتًا فرقتًا اس جانب توج فرما أن مح - ميرے سا سفرج بیل کی سے زیادہ لیسے رسامے تھے ۔فقہ کی کتابیں بھی تھیں ۔ اسم تجربہ ہوا كهماً بن كاأن رسالون سے اوركما بون سے عین قت بیرمعلوم ہوتا آسان منین-عموً اس لوں میں مائل جے متفرق طور پر انکھ شیے گئے ہیں۔عبارت کی صفائی وْسَكُمْ مُعَا عَا كِيا كِيا جِمِعِنْدا اُن كے بيان مِي وہ وق نہيں جِسفرج كاركن عظم ہو-بیل ن رسی اول در کتا بوں کے ہوتے ہدئے ہی لیسے رسامے کی ضرورت تھی جو "سگفته دیا کیزهٔ دوق آفرین شوق افزابیان وعبارت میں ترتیب تفصیل کے ساتھ لھا گیا ہو۔ اور ترتیب سی ہوکہ مرموقع کامٹا لہ وقت ہر یہ اسانی تن سکے میرے سفر

جے وقت مجی فی اللہ نضائل ینا ہ مولا اسیر میمال شرف صاحب فایت کرم سے رسال منداکاموده معبورزا دراه میرے ساتھ کردیا تھا۔ میں نے اُس کو حزرا زو بنايا ا وربرا برز برمطالعه ركها - يس صاف ا قرار كرّما بول كه يه رساله ما ته نتوا تویا توہبت سے مئا مے معلوم ہی نہ ہوتے یا دقت سے ملتے اور یہ دقت سفرای قو س ایک وروقت کا اضافه کرتی - آسانی اس سے سمجو کر معض وسے رسالو یں د عائیں اسی اسی طولی تھیں کہ اُن کا یا د کرنا اور ٹرھنا دشوار ملک بعض دقت شَّا يرغير مُكُن هِو مَا مِثْلًا طوا ف كَيْ عائين كه اكيب طوا ف مين متعدو د عائين شرِهني مَوْ ہیں ور مختصر عائوں کی گنجالیشس عبی اس وقت میں قت سے تخلتی ہے۔ ہبرحال اس رسك في مج كومبت كي بصيرت ورسولت حبى الترتعالى مُولف عالى مرتم كو جزائے فیر سختے اُس قت تک یہ رسالصرف منائل ج کک مرتب ہوا تھا۔ زایت مر منه طيب كي سأل فلبندنه بوئے تھے ۔ إس لي ميں في مفرت شيخ د بادي قديم، كى كتاب جذب لقلوب سے استفاده كيا۔ اب مولانا في مسائين يارت شريف كو بی اضافہ فرما کررسالہ محل فرما دیا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ حرمین محتربین کر ضور عالات ، قال زیارت مقامات کی فضیل بھی درج فرما دی بچ ماکد مزید بصبیرت و معتلی

ابواب! ورنمایت سلیس صاف بیان میں لیسے ول کش اور شوق آفریل ندا زسے

تحریف برب وقت سمجون ایک کیفیت نوق و نیاز پیدا کرد کا اساس کے انگا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا را در کا را بر سات بر ساتی الله کا الله کا کرم در کا را بر صلی الله علیه و کم بحب عابر اور اس کے صبیب یاک کا کرم در کا را بر صلی الله علیه و کم بحب عابر بنده نتوق سے اوائے ارکان و آواب کر کیا بفتل و کرم کی اُمیدوانی ہو۔

ما کی صحت کا پورا اطمیان سے ہوسکت ہو کہ متند فقہ کی کتا بول کی کی ایس سے ہوسکت ہو کہ متند فقہ کی کتا بول کی کی ایس سے ہوسکت ہو کہ متند فقہ کی کتا بول کی کا بول کی کی ہیں اِن عبار توں کا اور فوا کول کا سالیہ کی کی بی اِن عبار توں کا اور فوا کول کا سالیہ کی کی میں اِن کے اثر و نیا زمیں مدو کا رموکا -

بن رید اور دارین کی فلاح حال -کرو اور دارین کی فلاح حال -

الله واحعابه اجمعین و الدواحد الله المرسلان الله المرسلان المرسلان المرسلان المرسلان المرسلان المرسلان الله المرسلان المرس

## ٩

# حَامِلًا قُمْصَلِيًا مُعْدِمُ الْكُلُّ

قا دوتیوم عزّ اسمهٔ وجّل جلالهٔ کی قدرت کا کرنٹمہ ار باب بصیرت کو یوں تو ایک ایک نے رّہ میں نظرا آ ہولیکن اِس عالم کون وفعا د اور خاکدان سستر، سرّنغیروا نقلاب میں ایک بقعہ لینے مامون ومحفوظ مہتی سے بنی آ دم کو زبان حال سے اِس کا بتہ دے را ہوکد اگرامن کی آرزہ ہم تو میرے دامن سے والسکی بیداکرو۔

ارباب سیرے یہ صفی نیس کر دنیا حب سے قایم ہوئی اُسی وقت سے انقلا کے زبریت ہا تھوں نے اس کی سنگل وصورت میں تندیلی شروع کر دی کمتنی آبا و بستیاں ہے نام و نشان ہوگئیں اور کتنے دیرائے آبا و ہو کر شہر بن گئے دریانے جوسنگ بدلی توشک زمین ہو کر آ دمیوں کا حبال بن گیا موج و کردا ب کی جگہ برتصروا یوان اور ابنج و راغ اب اُس میں نظر آنے ملکے انسان کے آبا و مقالما

میں حب گردش کا دُور آیا تو دریا بُرد ہو کریا نی کے سمندرین گئے۔

لیکن سرزین کم براک مبارک مبتند جدانی آفرنین کے دقت میں خدا بیت کا گرن کر آیا وہ آج مک اُسی فیفن کا سرحتمیہ نیا میر ایج۔

اسلامی مؤرخین کا آفاق کی عائید وقصیل علّامدازرتی نے آریخ کو میں فرمائی ہم کہ خانہ کو بہی بار فرشتوں نے ووسری بارصنت وم علیہ السلام نے میری فترہ حضرت اس مقعهٔ علیم السلام نے تعمیر کیا زمانہ کے استداد نے بندوں کی شفت کوشکت وضحل کردیا لیکن اس مقعهٔ پاک میں کوئی تغیر نہ آیا اب ابرا ہم علیل کو تکم موا اور آب نے اُسی نبیاویر تیمیر شروع فرمائی ۔ تعمیر خوار ما ورسطح زمین کے برا برا ہو اور اروں مرحمیت میں دیواریں زمین سے فوج کے نبر دواری من بیارہ کو اور اسلام نمین کے برا برا ہواروں مرحمیت میں دیواریں زمین سے فوج کے نام دوں مرحمیت میں دواری کئی۔

تعیر عالیت ابز جربیم کے بعد قبیلی عالیتی نے بنایالیکن اعنوں نے بھی کوئی تبدیلی بنیں کی۔
تعیر حالیت ابن کاب والا دت رسول الشرصلی الشرطی و خاصید وسو برس قباب کی ابن کا بنیا بنیا سرات کرنے بیت بنا سرات کو بنایا حصی نے جیت بایا و راس کا حطیم نام ہوا۔
تعیر و از و کھڑا کی جب میں چو کھٹ کو اٹر زبخیر سب کچھ تھا جیت باٹ کرد وصفوں میں جیستون کھڑے گئی در واز و کھڑا کی جب میں جو کھٹ کو اٹر زبخیر سب کچھ تھا جیت باٹ کرد وصفوں میں جیستون کھڑے گئی حصیم کی طرف جھ کا تھا کہ است ایس کی کرسی و سے کر حطیم کی طرف جھ کا تھا کہ است زمین جو ٹرکراکی توسی دیوا رکھیردی کی ستعیر میں رسول الشرصی اللہ علیہ و کھیم میں برائی مروی ہوت میں میں برس مروی ہوت میں جیار سال میں مردی ہوت ہوت باللہ ابن زبیر اسلم کو کھیم میں داخل کیا بھوستون کی گئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئر بیا وسط میں صرف تین سیون کی کئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئیر کیا تھی سیون کی کئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئری کا کے تعیر باللہ ابن زبیر اسلم کی کھیم سیون کی کھیم سیون کی کئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئریا، وسط میں صرف تین سیون کی کئریا کی سیون کی کئریا کی کھیم سیون کی کھیم سیون کی کئریا کو میں کھیم کی کھیم کی کھیم کئریا کو کھیم کی کھیم کی کھیم کئریا کو کھیم کی کھیم کی کھیم کئریا کے کھیم کئیریا کے کھیم کئیری کی کھیم کئیری کی کھیم کئیری کی کھیم کی کھیم کئیری کی کھیم کی کھیم کی کھیم کھیم کی کھیم کی کھیم کی کھیم کی کھیم کئیری کے کھیم کی کھیم کئیری کے کھیم کی کھیم کی کھیم کی کھیم کئیر کی کھیم کئیری کے کھیم کی کھیم کیم کی کھیم کی کھی

د نیواروں کوشائیں ہاتھ بلندگیا سطح زمین کے برابر دوروا زے بنائے ایک ترق میں وسرا غرب میں تاکہ ایک روازے سے لوگ آئیں اور دوسرے سے باہر جابئیں۔ تدجہ سے احدا کی سے علال کرت میں مار کے دینے دیں سائی دیا ہے۔

تعیرجت میروی در داره بندگیا در کرانی دیوارسے کھیردیا بغربی در داره بندگیا در کردیا بخربی در داره بندگیا در کرسی دسے کراتنا ہی بندی پر در داره نگایا جو بندی قریش کی تعمیر سے بعقی۔

سعض مورض کی یخفیق ہو کہ موجودہ عارت صرت عبداللہ ابن زبیرا در جائے بن دیر سے ہوجہ میں میں مقامی ہوجہ بن در سالہ موجودہ میں مقامی ہوسکی میں میں الدم اور الکوم کی برسالہ مفردہ میں علامة بن علامة ابن علان المب کری اور علامة عبداللہ بن مالہ مبری تحقیق یہ ہو کہ موجودہ تعفیر سلطان مُرادہ ال بنوائی ہوئی ہو بہرحال عارت پرحوا ڈبات کا اثر بہرا الم محمد و در من اپنی برکا تب عظیمہ کے ساتھ علی حالہ رہی اور ہوا در انشاء اللہ اقیامت رہمی ہوں مرحودہ زمین اپنی برکات عظیمہ کے ساتھ علی حالہ رہی اور ہوا در انشاء اللہ اقیامت رہمی ۔ مجارات میں اور ہوا در انشاء اللہ اقیامت رہمی ۔ مجارات کی مسلم کے گرد اگر دجومطاف کا دائرہ ہو صفرت ابر اہم طلب کے دقت سے زمان ہو کھیرا نہیں گیا تھا اولا داساعیل بندا ہیں حرم سے بامرحل ہیں دہا کہتے تھے کعبہ کے باس مکان بنا ایا سکونت اختیار کرنا اور کے منا فی جانتے تھے ۔

قسی ابن کلاب جب متولی خاند کعبہ ہوئے توانخوں نے کوئین کومتورہ دیا کہ کبیسے توب کھرنبا کر دہیں اس قرکے فوائد ایسے موٹر سرایی ہیں بیان کئے کو اُس قدر حصہ جرسجہ الحرام کی اُسے چیور کر کعبہ کے کر داگر دمکا نات بنے شرق ہوگئے۔ خلیفہ ٹانی حضرت عرفا روق رضی الشرعنہ نے سے پہلے مسجد الحرام میں توسیع فرمائی، قربین کے مکانات خرید کر داخل مجا کے اس محلی جیوٹی دیوار گینج دی بجر صفرت عثمان رضی الشرعنہ نے مکانات خرید کے دو اگر و قد آدم سے بھی چیوٹی دیوار گینج دی بجر صفرت عثمان رضی الشرعنہ نے مکانات خرید سے اور مسجد الحرام میں و بعت کی بجر صفرت عبد الشدا بن زیش سے بھر ولید ابن عبد ا

پېرخليفه محد مدى نے ، غرض آخرى تعمير د توسيع ده ې جېرگ لطان مرا د نے كى ې سلطان مرا د بعد تربين اشحكام ا در مرمت البته د كميسلاطين كے عمد يس مې بولى سې -

غرض مجد الحرام كى ده زمين جس بيرد يو اركا احاطه مى نه تقا إس وقت اُسسه ايك عالى ثنا عارت گھيرے ہوئے ہو ده زمين جس كى پيايش گزست كى جاسكتى تقى آج اُس كا رقبہ ليسسے بيان كياجاسك ہوجو ده مربع اكي لا كھ تيئس ہزا رسات سوا ٹھائيس گزشرى ہج (۲۸ ء ۱۲۳) طول جا رسوسات گزا درع صن تين سوچار گز-

اس یا دگاری کرتمل کام اُنٹی میں اگر کوئی مُعیبت بینی آئے تو دہ نی الحقیقت دہمی راحت کامین خمیر ہج اصفا و مردہ کا خِرصفا اور سعیٰ کا دوٹر ناج اور عرومیں داحب کیا گیا۔ حضرت ہا جرہ کو اس ما بی کو ما بیٹ مہرے میز ہے اور گزرے تھے کہ مزحر ہم کا مت افلہ اس طرف سے گزردا دریان دیچے کرصزت اجرہ سے اقامت کا طالب ہوایانی ملک صفرت لیجرا کا قرار یا یا اور استعال کی اجازت بنوجرہم کو دی گئی اُس وقت سے کمد کی آبادی ششریع موکئی ۔

ایک عرصہ بعدیہ کنواں بٹ گیا اورائی مکر کسے عبول گئے جب زمانہ رمول متعلی علیہ و کم کے عبد زمانہ رمول متعلی علیہ و کم کا درائی کا میں میں اس کنوئیں کا جارہ کی ولادت کا قریب آیا تو اُس کی برکت سے عبدالمطلب کوخواب میں اس کنوئیں کا بنا تا یا گیا۔ آپ سے جب کھو دسے کا ارا دہ کیا تو قریش مانع آئے آخر عبدالمطلب کامیاب ہوئے اور بھریہ کنواں لوگوں کوسیراب کرسے لگا۔

رسول الله صلى الله عليه ولم كواس كايانى اليا عبوب تماكة كاپ بطور تحف بيعج تقادر جوكونى مدينه طيبه صفورك ياس زمزم كانتخف لآماته آپ أس سے خوش بوتے -

اس کی ضیلت بین مقد دویش آئی بین مضرت عبدالله این بارک امام تا فعی ام این جر عقل ای رضی الله عند اجمعین سے رقرایت بوکه بم فی جس مقصد سے بیا الله تعالی ف اُس کی کبت سے عطافر مایا - اس کیے کہ رمول الله صالی الله علیہ وسلم فے فرمایا بو مماع کر خراع کیا شرک کا کا شرک کے کہ میں نیت سے بعید وہ مقسد بورا میرکا -

ین صوصیت صرف اسی یا ن میں مج کہ برسوں رکھا رہتا ہج اور نہ اس میں جالا لگتا ہج نہانی

کے ذائعہ میں فرق آتا ہج نہ اس کی جو میں تغیر ہوتا ہج۔ صدائے یورب پر لببک کہنے والے گذرکہ
اور پرٹماس وغیرہ کا وجو داس میں تسلیم کرکے اس کی تنفاخ شی اور عدم تغیر کی تعلیل کر لیتے ہیں۔
لیکن سوال میں جو کہ آخرگذرہ کا دریوٹ اس میں میں طاقت کیوں ہج اس کا جو اب یہ ہوگا کہ تجریب کی کیوں کا سوال ہم نوز جو اب طلب ہے تجرب ہے تم کو علم سوا ہج لیکن تجرب سے اس میں یہ اثر بید ایس موری سامنہ گنا ہی طویل ہو تجرب اور مثا ہرہ سے ایک قدم آگے نہ بڑھا لیگا۔ بس بیاں ہوا جو خوب اور مثا ہرہ سے ایک قدم آگے نہ بڑھا لیگا۔ بس بیاں

بی یسمجد لو کہ تجربہ اور متناہدہ بتاتا ہو کہ صفرت سروری ننات ملی الشعلیر یکم کارشاد میں تی ہو کہ ماہ دور متناہدہ بتاتا ہو کہ صفرت سروری نات ملی الشعرب له ان شربته تسکشفی به شفاك الله وان شربته لقطع ظمئك تظعم بینی زمزم اگر شفایا نے کی غرض سے بیر تو تنفاعال ہوگ اور پیایس بجبانے کو بیر تو سیراب ہوگ زمزم بینے کے وقت یہ ومایر مو

ٱللهُم وَيْنَ أَشْكُ كُلَّا مَافِعًا وَرِدْقًا وَأُسِعًا وَتَيْفَا وَمِنْ كُلِّ دَايِرِط الهي مي تحبيب فأكماً موعلم مفيدروزي فراخ اورمرد كم سي شفا- امين تخالف كعبه كانام بمبتيه سيميت الله تهااسي ليئة اس كي عظمت وحرمت كي طرف بمبتير تلوب بني أدم كاميلان إجباني ابني سعقيدت كالإلا رونيا كے اكا برواعيان نے مرحاد یرها کرکیا بوست پیلے کعب بن مره نے سومے اور جا ندی کی و تلواری بطور زیور آویزاں كيس بعض الطين عجم في سون كامرن بالركعيكي بين كش كيا بيكن آيا م جا الهيت ك تحاتفن سے قطع نظر کرکے عدا سلام مر نظر دایئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ کعید سی نیس کہ عمد رسالت ا در طفا در انشرین می محفوظ رو بالکر جب کوئی نا در شفه سلا نوں کے باتھ آئی تو خانه کعیه برحرّها وی گئی نیمایخه خزانه کسریٰ کے جوام رات کے دو ہلال حب کہ فار وی اعظم مغ کے سامنے نتمول دیکرغنا کم میٹ ہوئے تو آپ نے انھیں کعبدیں آ ویزاں فرمادیا پیرخلیفیاح عباسی نے ایک زمرد کی رکا بی جیمی متوکل نے ایک طلائی کلس موتی اور جامرات سے مصع بهیجابیے طلائی زنجرمی در وا زہ سے مقابل آویزاں کیا گیا اس طرح جہاں جہاں اسلام کا قدم · بونجاول سے کعبہ کے یئے قیت ہریہ آتار لائین اللہ کے بندوں میں کچھ لیسے عبی ہوئے آئر کرجب اغیں ضرورت بیں آئی توخزانہ کعبدیا اُس کا کوئی ٹیرھا والینے صرف میں ہے آئے اس بیان سے میرامقصدیہ کو کھید کی یعنی عظیم ہوکہ اُس پر کھیے میں اسانے سی اس وقت

سب بهتراورسب خوب صورت بیرها و ۱۱ بل که کی خدمت گزاری مجهبان یک بهوسکے فقراء غر ماکین اور مجاورین کی خدمت کی جائے کمی کا کاظ نه کروخوش دل اخلاص سے جو بهوسکے د ، اسی طرح مقور انقور اسب م انقوں سے جو بیونچیا رہم کا تو مبت پوجائیگا۔

فلات کعبہ فلات خانہ کعبہ اُس کے احرام کی دوسری دلیل جو عبّت رسول متصلیٰ علیہ و کم سے ہزا رئیس پشتر من کے با دنیا ہ تیج حمیری نے مین جا در کا فلا ت کعبہ بریٹر مایا ۔ أُس وقت سے برابر کوئی ناکوئی با د شاہ یارئیں غلات بھیجا رہاجب کم قیم ہوا تو خو د نبي كريم صلىٰ الشرطلية وتلم سفيمني جا در كا غلات كعبه كوبينا يا السير ك بعد عرفار وق ا درعثما ف النوا رضی الله عنهانے مصری کیرے کا غلاف ترمایا میرصرت امیرمعا دیانے کسی موقع بر دیا کسی ال مصرى اوركهي مني جاوركا ، پيريد وستورر إكرا مُون دى الحركوماده غلاف كعبدير د أسلتے \_ د سویں ذی انچے کو اُس برایک اور چا در دال دی جاتی جو ماہ مبارک رمضان تک رمہی مهمنر رمضان میں جا در آبار کر ایک اور غلاف ڈولئے علفائے عماسیہ کے خلیفہ ما مون عماسی کے حمد تک يمعمول را كرسال بي تين غلاف جرهائ جات اكديك ويباكا التويي ذي الحج ومصرى كير كالبيى ردب كوسفيد دييا كاعيدالفطرك موقع مرسكين نيا غلاث يرصات وقت بيلاغلاث أنارا نس جاً عمّا تهم يرتمه برحما جامًا عما خليفه فهدى عباسي حب كه ادائ ج كياني أيا تدخدًام کرنے سکایت کی کہ غلاف کی تکس انی پڑھ گئی ہیں کہ اُن کے بوج سے دیوار کے گرفے کا ایڈ بخطيفك علم ديا ا درغل ف على و كيُّ كيُّ و يواركع به خوشوع قيات سے دھوكر شك وعنبرو زعفران سے لیا گیا عرتین غلاف ایک مصری دوسرا حدیر تبیرا دیبا کا کعبه بریش هائے کئے۔ حب خلافت عمّانيه مي ضعف آكيا له ميرغلاف خِرصند كايه النزام باتى ندر با - ابكمين سے فلاف آگیا اور کھی مصرسے بیال تک کر سلطان مصرف ایک علاقہ فاص فلاف کے لئے دىنى طيب اوراندرون كعبه كاغلاف تخت نثنى كے موقع برج ذكر بھيجا جآ اتھا اس لئے اُس كاضر سلطنت تركيہ كے ذمر تھا اوراب اي عرصہ سے تخت نثنى كا اسلاب كچے اور ہم اس لئے يہ دوغلاف برك نسيس كئے مسلطان عبد الحميد خاس كی تخت نثنى كے موقع برج آئے تھے وہى ہميں لیكن ہر دوئوں كاسيا ، غلاف جا كہ اور تو فو فه مصر سے متعلق تھا اس لئے وہ ہر ابر آر لم تھا بعض مورضين كا بي خيال ہم كوسيا ، غلاف خلفائے عباسيه كى تجو بز ہوليكن تحقیق ہى ہم كہ يہ تجو بز د قرار دا دسلطان سليمان خاس خانى كى سے ۔

غلات کی نوعیت یہ جو کہ آٹھ برف سیاہ حریر کے ہوتے ہیں جن میں ہر حکم کا مطیبہ کا الله
اکا اللہ ہے ل دسول الله بنا ہو اب کعبہ کی حیت برطقے نصب ہیں اور نیچے شا ذروا ن
میں جی حلقے پڑے ہوئے ہیں کعبہ کی ہرعت و دو برف ڈانے جاتے ہیں جیت اور شا ذروان
کے حلقوں میں او برنے ہے بردوں کو با ندھ نیتے ہیں اس کے بعد کموں سے ایک بیردہ کو دوسرے
سے ایسا ملا دیتے ہیں کو اس کی ہمیئت ایک مربع قمیص کی ہوجاتی ہو۔

بردہ لکا پینے کے بعد لت صد کے نیچ اک حزام گرد اگرد فلات کے لگاتے ہیں - بیخرام

سنہرے مقیش کا ہو ہا ہوج برخط نسخ میں قران مجید کی آیات بین طرف اور سلاطین عثمانیہ کے اسمار چوتھی جانب کرٹے سے ہوئے ہیں۔

فلان کا وہ صدح فا نہ کعبہ کے دروا زے کے کُن پر ٹریا ہو اُس پر بعبہ اللہ آیا کر میں وَمَاحَبَعَ لَمَا الْبَدِيتَ سے إِنَّافَ اَنْتَ اللَّوَّا بُ الرَّحِيْمُ اُلَ اور هِ اِسود کے کُنے کے سلمنے بعد سم اللّٰہ قُلْ صَلَ قَ اللّٰهُ سے مِنْ کُلِ فَجَ عِمْنِيَ تَک وراس جانب جرمقام اللّٰ کے مقابل ہو لیک قدام اُلگ سے وَلیک قَوْدُ اللّٰهِ اِللّٰہ یَتِ الْعَیْدَ قِی کے مقابل ہو لیک شاخ کھی م سے وَلیک قو وَلا بِاللّٰہ یَتِ الْعَیْدَ قِی کے مقابل ہو لیک الله حرک میزاب رقمت واقع ہو سلامین کے اسلامین کے ا

فلات مصرسے داخل کہ معظم ہوکر شیبی صاحب کے حوالہ کردیا جاتا ہوا ور دروی ذی گئے۔ کو بعد غاز صبح پر انا فلات اُتا رکر نیا خرصا دیا جاتا ہو زریں خرام شریف صاحب کی خدمت میں بنی کردیا جاتا ہوا ورسیا ہ فلات شیبی صاحب کاحت ہو دہ اُسے زائرین کو دیتے ہیں فروخت کرتے ہیں لیکن اگر جے حمید کے وز ہو تو زریں حزام سلطان المعظم کی خدمت میں جمیجا جاتا ہو۔

الرحلة الحجازية جوه يومصرهمي بإثنا كاسفر نامه جهاز كواس مي فلات كي تياري كا صوف اور والكي كاخرج نهايت تفصيل سے ببيان كيا گيا ہو فلات كي تياري جو كو خديد سے به معلق ہوات كي الي بو فلات كي تياري جو كو خديد سے به معلق ہوات كا أن كى تخريد سے زيادہ متندا دركوئى تحقيق نئيس بوسكتي اس ليئے اُس كا ذكر نا مناسب نہ ہوگا۔ وولا ) منهره تعیش جودہ منزار نوسونیتس نتقال (۵۳۹) روبیلا تعیش تین منزار آل تا سوایت کا منتقال - (۵۰۵) اس مجود كي قبيت يا لنونيدرہ (۵۱۵) گئى مصرى -

۷۷ ، نررکننگام کرنے دالوں کی اُحرت جن کی تعدا دسنتالیس نفر ہوتی ہوا کے مزار حجو سو چونٹھ د ۹۶ ۱۹۷ گنی مصری -

د ۳ ، حریر کی قیمت که در بننے والوں کی اُحرت جن کی تعداد ستر نفر ج ایک ہزار ایک موگیا رہ گنی صری

رم ، كام كريے كے الات كى قميت دوسو كئى ۔

ر م ، تیاری غلاف کے اخریس کام کرے والوں کی اَجرت ساٹھ گنی

رى) د فترغلاف كے متعلقین اور کارخانہ كے متعلق ملازمین كی شخواہ اٹھ سو بچاس گنی

حدصرف معنى ميزان كل جار مزار بانسويجاس كني مصري

مل اونٹ کا کجا وہ اگرا و نی مرتبہ کا ہم تو کسے شبری اوسط کو شعد ن اعلیٰ کوخیز را ن کہتے ہیں ایکن اگر ہو جہ اور اس کے بیرو سے ہیں نفاست کی گئی ہو بھراس کا مصرف یہ ہو کہ کو کم منظمہ یا مدمنہ طیبہ کے ہدایا ہے جائے تو اُسے محل کیننگے تاریخوں میں محلیٰ عواتی اور محل بمنی کا جو ذکر آما ہج اُن سے وہی اونٹ مرا دہیں جن بیر کو مختلے کہ دایا ہو دج میں بیر دے ڈال کر پھیج جاتے تھی مصر مصل فلانے کعبہ مع و سکے بدایا اور تحافف ایک چے بی گنبد ما ہو جے میں آتا ہی جے محمل کہتے ہیں۔

مصرے اِس کی رو آگی کا دن خاص و نق کا دن ہو ہا ہوخد یو مصرا کیے وسع مقام بیہ جسمعطبہ
کتے ہیں وزرا اعیانِ دولت اور ارکا نِ لطنت کے ساتھ جیسے ہیں علمار اور سا داتِ صوفیہ
اِس مجمع میں ہوتے ہیں اب مح غطیم الشان عبوس کے ساتھ جن ہیں فوجی سوار اور بیدل فوج محل کی فدمت گزارا ورد گر شرکا، قافلہ اور ان سب کے اگے امیر الجج ہوتا ہج اپنا معمولی دورہ کرتا ہوافد و مصطبہ کے ہاس آ ہے ہتم غلاف کے ہاتھ میں محل کی نکیل ہوتی ہج جے حاصر ہو کرفد دیے ہاتھ میں دیا ہونا ہو گا کوئی فوجی ہاتھ میں دیا ہو خدو مصرا بینے ہاتھ میں سے کرامیر الجے کے حوالہ کرتے ہیں امیر الجے عموماً کوئی فوجی بات ہوتا ہج میں کا تعین سیدے کردیا جاتا ہج۔

راس رسم کے بعد تو بیں کی سلامی ہوتی ہج اس کے بعد عبوس اس ترتیب روا نہ ہوتا ہج سب کے ساد استِ صوفیہ ان کے بعد فوج بھر محمل حبن کے کسکے اسمے الحاج محل کے پیچھیے محالی بھر

شتران ميرتقارجي -

امیرانج کی سپردگی میں علاوہ غلاف دیگر برایا اور زرنقد بھی ہوتا ہے جن کی میزان کل بیاسس ہزار گئی مصری ہوتی ہو اگر غلاف کے تیاری کی رقم اُس کے ساتھ جمع کر لی جائے وجر کی عنوان ہو کئی کی میزان اُسکی ایسے دوسال قبل کے یہ رسم جاری تھی لیکن اب کیا ہج اور آیندہ کیا ہوگا اس کا علم عالم الغیب مول سجانہ تعالیٰ کو ہج۔
مشخصات دیا ہوگا اس کا علم عالم الغیب مول سجانہ تعالیٰ کو ہج۔
مشخصات دیا ہوگا اس کا علم عالم الغیب مول سجانہ تعالیٰ کو ہے۔
مشخصات دیا ہوگا اس کا علم عالم الغیب مول سجانہ تعالیٰ کو ہے۔
دیت العالماتین ۔

## بِاللَّهِ الرَّحِيْدِ مُ الرَّالْحِيْدِ فَ

### فح في في الماليم المال

تَجْنَاتُقْبَالُمِثْمَا إِنَّكَ الْمُتَالِسِّمِيْعِ الْعَلِيمَ

کے خوش نصیب مول تعالی کے مقبول بندے اور صبیب ربالعالمین کے مجبوب اسّت آج کر تونے غرم جے بیت اللہ اور زیارت روضۂ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کا کیا ہی اس سرتا سرتوفیق خیر رجیس قدر توشش کر بجالائے وہ کم ہی۔

آج تیرے نئے سرقدم برنگی تھی جائیگی اورگناہ معاف کئے جائینگے بیر سفر فی الحقیقت دسیلۃ العلقری اس سے بڑی حرمت تصیبی اور کیا ہوگی کہ رب الغرت جل مجدہ کا تو مھان خاص اور حرم توجید تبرا مقام ہوگا۔

ابنی عظمت و فضیلت میں فاند کعبہ علیم عرصت عظیم سے بھی فضل واعلی ہی جہاں کی فاک میں روحانی و جہانی افزائس نے -جہانی اوراض سے شفا جہاں کی ہواسے روح کی کا زگی اور ایان کی افزائس ہی - آ

سى دەلەبنى سان يى بودروند ما ھەھت الدى بىدا دولىيدى دەلىرى كى دەلەت كى كەلەپ دەلەر كىلىرى كى كى تىرى تاكىس كى مىلەك دەر ئىزلۇلگەك غىدىدى ئىرى ئىلىلىك كى جاليان تېرے دو بروبونكى كى تىرى تاكىس ئىس نەركى دۇرىسى دوكىشىن يەنگى جن كەندىكە مىدىقى يى تمام عالم كاظهور سىسىكان الله داكىيىللە دالىشكىدىللە كى

زے سعا درج آں بندہ کر کر نزول به گھے بہبیت غذا ویکے بہبیتِ رسول

#### آ داب فرومقدمات جج

ح الباد من جس كا قرض آما تهو ما اما نت كسى كى باس بو تو اسے اداكر بے اگركسى كا مال ناحق ليا بو تو اسے وار تول كا بيا اللہ بو تو اسے وار تول كا بيا اللہ بيا تو اس قدر مال فقيروں كو دبيرے -

ت<u>سدرى مانى ا</u> گرکسى كا دل د كھايا ہو ياغيبت كى ہو يا جنبل كھائى ہو تو آسسے معافی مانگے ليكن اگروہ زنرہ نہ ہو تو تو به كرے اور صدق دل سے ضراكی حبّاب ميں معافی جائے۔

حق الله المراد في المراد و المتناع من والت البين ومربول ألفيس ا داكر ا وراس الخير المرقوب كالمراع المراس الخير المراس كالمركم المراس المراد المراس المراد المراس المراد المرام المرابق المراد المرام المرام

اجازت اب كرحق العبا داورحق الله سي فارغ مرود كاسفر مركم لئے حسب وابیت شارع علیه الم الم اجازت الب كرحق العبا داورحق الله سي فارغ مرود كالسفر كريد، بي بي البيني ستومرست اجازت الم ماده م چاہے اس کئے کہ بغیران کی اجازت کے سفر کرنا کروہ ہو' اگر پیخوشی سے اجازت دیدیق فہوا لمرا د ور ند بغیراجازت ملے فرض ا داکرنے کے لئے روانہ ہوجائے۔

عرت کے گئے اعورت کے ساتھ جب یک شوم را محرم بالنے قابل طینان نہ ہوسے خرام ہوا گرکر بھی عرم خردہ کے عرف مردہ کا محرم مردہ کا محرم دہی ہوجس سے نکاح ہمیشہ کے گئے مردہ ہوا جو ہوجائے گا گرمر قدم برگناہ کھا جائے گا محرم دہی ہوجس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حوام ہو۔ ہا رہے اللہ احمال کی ہی تحقیق ہوا در بھی سئلہ حق ہو آئے کل بیمسئلہ بنالیا گیا ہوگا۔ عورت کسی السی عورت کے ساتھ آئے کا محرم ہو توسے خرجا تر ہوگا۔ مرکز نیمسئلہ احمال نے نزد کی مقبول نہیں ایسے مفتی جنھیں اپنے ذریب کے لطا گف ونفائس مرکز نیمسئلہ ان کے فرآ و سے سے احتراز جائے۔

 اب كى بعيت كادن جيار ستنبدې شيخ في سروز كوخر قد مظافرايا وه جيار شنبه كادن تعل سي في جرر وزولت فرائ وه جيار شنبه تقا-

مكان كادروانه إلى جب مكان كے دروازه بريكيني توقدم با مرريكة مى بدوعا برسے ديستمراللوق توك أن على الله و لاحول و لا فق كاراً و نظر الله و الله مثراً الله على الله و الله الله مثراً الله و نظراً الو نظراً الله و نظراً الل

مبرے رضت بنا ابانی اُس سجد میں آئے جس میں نمازیں بڑھا کراٹھا دورکوت نفل فشل اِی اِیکا دورکوت نفل فشل اِیکا دورہ اور معانی اُن دورہ اور معانی اُن دورہ اور معانی است معانی اُن اُرکز اِست توں کی جوجی مسجد کی اس سے ہوئی ہوں معانی ماسکے اور روانہ ہوجائے۔

وقت روائگی دعا مسی سے خصت ہونے کے بعداس سے قبل کہ سواری پر سوار ہو یا سفر کے لئے قدم طرحائے صب ترتیب دعائے ما تورہ اور بعض سو رقرانیر کی تلاوت کرنے ۔انشاء اللہ برکات گوناگوں سے سرفراز ہوگا۔ سہے پہلے یہ دعا پڑھے :-

اَلَّهُمْ اَنَّالُهُ مَ اَنَّا لَعُودُ بِكُونِ وَعَتَاءِ السَّفِرَ وَكَاٰبِهِ الْمُنْفَلَكِ مُتَّوِالْمُنَظَرِكُ الْمَاكِ اللَّهِ مِنْ وَكَاٰبِهِ الْمُنْفَلَكِ مُتَوْمِ الْمُنْفَلِكِ مُوالِى وَرَجْهِ، الْهِي بِم يَرِي بِياهِ ما نَظْتِي مِنْ سَفَرَى شَقْت ا وروالسِي كى برحالى اورال يا الله ويسكوني بري حالت نظران سے -

اب حب دیل سوروآیات کی نلاوت کرے:

قل يًا بها الكافرون - إذ اجاء نصرالله - قل موالله - قل اعود برب الفلق

قىل عود برب الناس - سورى فاتحد شروع سورة بقرى آيات المرسمفلون ك أية الكرى فيم سوره بقرى آيات المن الرسول سه فالضر في على العوم الكافرين تك بيم ال كم بعد إلى الآن فرض عليه في القراق لرادة في الى معاج و رترم ب ب شك و جس نے تجدیر قرآن فرض كيا ضرور تجھ بيم نے كى عكر وابي لائے كا - ایک بار بر حكر بسالله الرط الح والي حد كم جل كرا ہو-

سواری بر جس سواری برسوار موخواه موشر بریا ریل، گهوش مویا و فت بسستانته که کرسوار مو سوار برنگ دین کی بچرم بیری کانته ای بر اور ایم حد کانته اور سیمان الله بین بین بار لاا فیه اکدانته ایک بارک اس کے بعداس آیه کریم کی تلاوت کرے ب

شبیخی آلَیْنی سَخَّرِکْنَاهٔ نَا وَمَا کُنَّاکُهٔ مُمَّقِّرِنِانِی ٔ وَاِنَّا اِلَیٰ مَ بِیْنَا کَمُنْعَیَّدِ بُوَنَ درجه، باکی بواسے جس نے اسے ہارے بس میں گردیا اور ہم میں اُس کی طاقت نہ تقی ہے شک ہم ضرورائیٹ رب کی طرف بیلنے والے میں ۔

انشاء الله عافیت نصیب ہوا ورسواری کی آفت و شرسے امان میں رہے۔
مازل کی البندی برجیسے تو الله اکھیے جو کرکے ڈھال میں آرسے توسیعی کی اللہ کھے ۔
جس منزل سے آرت آعوج دیکی کت اللہ الشّاکمات میں آمرے کے کرمیہ استان میں اللّٰہ کی کا میں اور کی نیاہ ما نگرا ہوں آس کی سب محلوق کی شرسے۔
میں اللّٰہ کی کا میں باقعی ان سے بیچے گاا ور میرشر سے محفوظ رہے گا۔
انشاء اللہ مرفقیان سے بیچے گاا ور میرشر سے محفوظ رہے گا۔

شب كسوت دقت مرات كوسوت وقت آية الكرسي ايك بارضرور الأوت كرے چورا ورشيطان سے المان بس رہے گا-

وشمن باراه زن من اگروشمن ما راه زن كاخوف موتوسورهٔ لا ملاف پڑھے مربلاسے امان میں رہے گا۔ بھوک بیایں ایک حکم ایک سوجونسی بار مرروزکسی وقت پڑھ لیا کرے کھانے بینے کی تکلیف محفوظ رہے گا۔ محفوظ رہے گا۔

عن مل المركن شكل من الشيخ الم تعليم المركم الما عن المركم الما عن المركم عنيب سد مرد بهو كالما و المركم ال

يمئرا وركه العامل المن وعافاص الزركه قى بى اسى طرح مسافرى حالت فرى الت الت وعامق المراكه وعامق المراكه وعامق و المراكم اليا معلى المال حرال المراكم وعامق و المراكم اليا مسلمان حرف المراكم و المركم و المراكم و المراكم و المركم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم و المراكم

سفر کے آ واب اور آس کی دعائیں جوا و بر فرکور ہوئیں اگر جوان کی ضوصیت کی سفر جی کے ساتھ مخصوص نہیں اس سئے کہ شریعیت خوہ کی بدائیں باک اور با برکت تعلیمات ہو خوب شہر ہما دیندار کو ابنی زندگی کا دستور اعمل نبا ناحقیقی تعلق ایمان واسلام کا حال کر ٹا ہو کئین اس مقام پر مقد مات جے کے تحت میں انحیس بایں خیال تھ دیا گیا کہ اگراس قت تک ان کی تعمیل سے محرومی مقد مات جے کے تحت میں انحیس بایی خیال تھے دیا گیا کہ اگراس قت تک ان کی تعمیل سے محرومی رہی تو آج آن سے محروم نہ رہے جب کہ آس ہم عبا دت کے بجالانے کے سئے سفر کررہا ہوئی کی اور شاکر آداب و نشرا لط کے ساتھ کا مل ہم وائے تو گئا ہوں سے اسی ما کی فعیب ہو صبیبا کہ آس دن یاک و مصوم تھا جب کہ اس کے پیٹ سے اس خاکدانی عالم میں آیا تھا۔

دن پاک ومعصوم تھا جب کوہاں کے بیٹ سے اس خالدان عالم میں آیا تھا۔
مقدات جے افار کو بیسے تعلق دوعیا دیتی ہیں ایک کا نام عمرہ ہی اور دوسرے کا جے۔فرت ان دونو
عبا و توں ہیں یہ چ کو عمرہ سنت ہوا و رجے فرص شانیا یہ کو عمرہ حب جاہے اواکر بے لیکن جے کے لئے
میسنے اور ایام مقرر ہیں۔ نالٹا یہ کو عمرہ کے لئے میتھات آقاتی اورغیرا فاقی دونوں ہی کاصل ہی
لیکن جے کے لئے آقاتی کا میقات وہی مقام ہے جو بیان میقات میں آئے گالدیکن غیرا فاقی کے لئے
حرم ہی میتھات ہی۔

عردادرج عره کے اعمال دومیں طواف بہت اللہ اور سعی صفا ومروہ عطواف رکن ہواور سعی و اور سعی و اور سعی و اور سعی و اور بی اللہ صفا ومروہ و اور بی اللہ صفا ومروہ کی دورکن بین اللہ صفا ومروہ کی سعی رکن جے بنیس بلکہ واجب ہی۔ احرام اور قبود احرام کا حکم عمرہ اور ج دوبؤں میں کمیسال ہیں۔ کی سعی رکن بین ہی اور من بیان ٹمیس کر جس طرح نماز کروزہ اور زکو ہ فرض اور ارکان دین ہیں جے رکن بین ہی اور ارکان دین ہیں

اسی طرح بچ بھی ایک رکن دین اورصاحب استطاعت پرفرض ہو۔ فرق اس رکن اور بین بقیر ارکان بس بیر کر ایک سلمان جب کر مدینہ رصان کا بیٹ بیر کر ایک سلمان جب کر مدینہ رصان کا آئے قردوزہ اُس پرفرض ہوگا اور مرسال کے تمام بیصاحب نصاب کو تا زمیت زکوا ۃ اوا کرنا ہوگا۔

اکن جے کا دیگر المیکن جے ایک الیا ارکن ہوجی کا ساری زندگی بیں صرف ایک مرتبرا داکر لدنیا شراعیت کے دکن سے قابع ہوتا ہی و آئے سے ارکان سے تعالیم فرض کیا ہی ۔ اسی بنیا دیرا کی مسلمان جرب جے کے دکن سے قابع ہوتا ہی و آئے کی سعاد عاجی کے لفت سے یا دکرتے ہیں لینی بیرا یک الیسامسلمان ہوجا بنے ایک رکن دین کے فراغ کی سعاد مال کردکا ۔

ع کی اہمیت ایک گئی ہمیت اسی سے ظاہر ہو کہ اس کا ایک مرتبرا واکرلیا ساری عمر کے لئے کفائیت کرتا ہو۔ اسی لئے علماء شرلعیت نے اس کی تاکید فرائی ہو کہ جج کرنے والے کو سرعل کے اوا میں اس کا خیال دکھناچا ہیئے کہ حتی الا مکان شخب وستحیل مورجی حیوطتے نہ پائیں۔ انتہا پر کہ سفر میں سرمہ کنگھا اورا مکینہ رکھنا بھی مسنون ہی۔

اسی کے ساتھ ہرمقام و مراوقات براورادسنوندا ورا ذکار ما تورہ کی اس قدر کہ خت کرے کم عزونیا زاوز خشوع وضنوع میں سرتا سرغرق ہوجائے۔ انشاء اللہ کہ ترت ا ذکار کی مرکت سے مولی تعالیٰ کی رحمت جب کہ تواضع و نیاز مندی کی شان بیدا کروے گی توراہ کی ہمت سی ناگواریا بی نمیں کرگوارہ ہوجاً منگی ملکہ آن میں ایک مطعن و ذوق یائے گا بشتلاً!

ری بیل روازه مروا یک بلدان بی اید مقعت و دون پاسے ۵ سما ؛

جالوں کے ساتھ بڑی ایم اول کی خشونت عموماً مجاج کو گراں گزرتی ہو وہ آخیس اپنے دیار کے اون کا خشو اون کا گری کا حق بیں اوراس فلط فنمی کا نمتی جا کو ل کی خشو ہوتی ہولی کا خرام ملحوظ رکھا جائے اور کھا ان کی ایک اور کھا جائے اور کھا اسے بینے کی ہوتی ہولیا جائے آن کا احترام ملحوظ رکھا جائے اور کھا ان کے ایک ایک بینے کی ایک بینے کہ ایک کو ایک بینے کہ آن کی راحت رسانی وطن کے اغرہ کو بھی تھیلا دیگی ۔ یہ تورہ ستہ اور سفر کا آرم بھا اسی کے ساتھ آن سے جو ترمی کی گئی اور آن کی شختی کا اوب کے ساتھ تحل کیا گیا گوالس میر ہوا اسی کے ساتھ آن سے جو ترمی کی گئی اور آن کی شختی کا اوب کے ساتھ تحل کیا گیا گوالس میر

شفاعت نفيب برك كاوعده ي-

رکن جی شزائر احقیقت یہ بچرکر ج ہی ایک ایسا رکن بچس کے بڑمل میں والما مذ فرومیت کی ہمیں شال فدومیت ہو گیا تی جاتی ہو کہ ہے

با وجودت زمن آواز نیاید کومتم

كابوسونقت كمنعياي-

اگراس خور فراموشی و فدویت میں تقصیر واقع ہوئی اورکسی فعل سے خودی یا پہشیاری کا تہو ہوا تو ہوئی اورکسی فعل سے خودی یا پہشیاری کا تہو ہوا تو فوراً جرما ندیں قربانی کرنی پڑتی ہی۔ خطر طرحہ گیا اس کی خبرنیس جسم برمیل کی یہ جمگی اس کی جرانیس 'کیڑے یا بال میں جو ل پڑگئی تو ان کی افزیت رسانی کا اصاس نمیس نیم تیموں ؟ صرف اس سے کہ ہے

عاشقال تُتكانِ معتّوت اند برمنیپ بدز کشتگان آوا ز اس عبادت کامقصدی بر بوکر عرض ایک مرتبر اسی حالت اپنے اور بطاری کرلی جائے جس بے مرتبر اسی حالت اپنے اور بطاری کرلی جائے جس بے مراح کے علائق سے بے تیانہ موکر اپنے رب کا دیوانہ بن جائے خشیئتِ ایردی اور دیمت آئی اس طرح کے علائق سے بے تیانہ موکر این میں بدن کا میں نہ احساس باقی رہے نہ شعور -

د کھیو! سلام داکیڑا علاوہ ستر نویش اور احت رساں ہونے کے ایک زیب و زمنیت بھی ہی احرام میں اسی گئے ممنوع ہواکہ ایک شور میرہ حال کے لئے زیبائٹ میں کہاں آرائیش ہوگئتی کی اسکے لئے توجیب وگر بیان کی دھجیاں سوسنوا رہیں -

لیکن ہاں یہ شور مدگی و دیوانگی اُس طبیل وجباری یا دمیں ہوجس کے احکام کی بابندی جسکے آواب کی رعایت اورجس کی رضاجوئی کمال حیون میں مجبی طوظ رکھی جائیگی۔ اس لئے سلاموا کیڑا تو آ آرویالیکن سنترلوشنی کالحاظ کال رکھنا ہو ۔

> متی میں می سرا نیاسا قی کے قدم پر ہو اتنا تو کرم کرنا اے لفزمشر مشاینہ

سرربنه بحصرف دوجا دریر حبی سے لیٹی ہوئی ہیں گویا مقام محبت پر شہید ہونے کے لئے گفن ساقہ ہے۔ لبیک کی صدا باربار زبان بریہ تی ہوئی ہے

برورآمد بندهٔ بگریخهٔ آبروے خود زعصال نیمی

مروه مقام ص سے معرفت اکہی اور ضاب سے کا اصاس ہوتا ہو آس کے پاس تنجاط طح طے استی فدویت کا بتوت دیا جا تا ہی۔ جواسود کو جہتے ہیں لٹرم سے لیٹے ہیں کو بہکے گرد گھوشتے ہیں فدویت کا بتوت دیا جا تا ہی۔ جواسود کو جہتے ہیں لٹرم سے لیٹے ہیں کو بہر جائے ہیں ، منی تبنی کو کنکر ایاں صفا و مروہ میں و در سے ہیں ، منی تبنی کو کنکر ایاں بیسنگتے ہیں ہیں بیروہ اپنے محبوب کے مقام و بیسنگتے ہیں ہیں بیروہ اپنے محبوب کے مقام و منزل بر تبنی کو کرا گرا ہی ۔

جو خيري وصل و وصال سے رو كنے والى ميں أخيس دُوركيا جاتا ہى مثايا جاتا ہى رميجاً

اسی کا منویز ہی اور جواس سے ملا وینے والی ہیں آن کے تشکروا شنان میں کھی آن کے تشدم چرہتے ہیں کہمی اُن کے گردگھوم کر قربان ہوتے ہیں جراسود کا بوسدا ورکعبہ کا طواف اسی کی تمال ہی۔ بلا تنہیں کو بشمع ہی اور زائر بہت اسٹر پروانہ بیں لے سعید سیداریخت ہی شمع کے باس صید بہتیا کی وبے قراری حاض موکر حق بیروانگی اواکرسے

رو بحرم کن کر دران و مشن حریم مست سید و بشن کا رہے مقیم قبلۂ خوبا بن عرب روسے او سجدۂ شوغان عجم سوسے او

جے افام مائل جے سے پیلے اقتام جے کا جا نما صرور ہے اگر احراء کے وقت مبرق مے جے کے ادارہ ہو اُسی کی نیت کی جائے ہیں جانما چاہئے کہ جج کی تین تمیں ہیں۔ افرا دہت اور قران کا ارادہ ہو اُسی کی نیت ہی قوا فراد ہی اگر میقات کینجی صرف عمرہ کی نیت سے احرام با ندھا اور گرمیقات کینجی عمرہ اور جج کا احرام با ندھا او تم تمتع ہی اور اگرمیقات کینجی عمرہ اور جج دو نوں کی گرمع طرف نیجی عمرہ اور جج کا احرام با ندھا تو قران ہی۔ سب نے اضل قران ہی بھر تمتع ، بھرا فراد۔ اب ایک ساتھ نیزت کر کے احرام با ندھا تو قران ہی۔ سب نے اضل قران ہی بھر تمتع ، بھرا فراد۔ اب قدرتے نفسیل کے ساتھ ہرای کا بیان ذیل میں کیاجاتا ہی۔

اسی طوات قدوم میں اگر رمل کی سنت بھی ا واکر سے توطواف فرض میں جصے طواف زیار اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں رمل کرنا مزہوگا۔ سی طرح طواف قدوم کے بعد اگر سعی کرلی ہی تو طواف فرض میں مرد و بار رہسعی کی صاحبت مذرہے گئی۔

ساتوي كوخطبه سننا "الطوي كوملى تبنيا" نوي كوبعدما زفجرواب سه رواية بهوكروفات

سَبَخِنا ہے بیاں تُبنی آغروب آفتاب مصرون وعاومناجات رہنا ہی بورغ وب مزدلفہ کی روائلی آج بین نویں فری انجہ کو مغرب کی نا ز مزولفہ تھی نے اور انجہ کی اوا کی جائے گی ۔ نماز مغرب وعشاسے فارغ ہوکہ جس قدر توفیق ہو دعامنا جات اور تبدیج و تہ لیل میں شب بسبر کرسے بعد نما نہ فرج دسویں تاریخ فری خوب فرد لفہ کی ہوگی مورک مزد لفہ کی مورک مزد لفہ کی مورک مزد لفہ کی مورک مورک مقتبہ کی رہی کرے بہلی کئی کی چینے ہی ببیک موقوت کرے ، تبدیک میں میں ببیک موقوت کرے ، تبدیک کی کارنے کا وقت بس اب حتم ہوگیا ۔

ری سے فائغ ہوتے ہی فوراً قیام گاہ کی طرف روامز ہورہ ستہ میں اگر جاہے و عاہمی کرمات و قیام گاہ کی طرف روامز ہورہ ستہ میں اگر جاہے و عاہمی کرمات قیام گا ، آپنجار قربانی ٹرے ۔ یہ وہ قربانی ٹمیں جو عید اضحیٰ میں ہوتی ہو اس سنے کہ وہ تو مسا و رہر اصلا واجب نہیں اگر حیث نی وہ ال وار ہو وہ قومقیم ال وار بر واجب ہی اگر حیہ جے میں ہو۔ مبکد یہ قربانی جج کاسٹ کرامذہ ہی قارن و متمت پر تو واجب ہی اگر حید فقیر ہواور مسفر و کے لئے

بلد سرر ای می می سور می و در رود به اید ار ربید میرد و در سر دست

عورتین طق مذکرائی اس لئے کہ سرمنڈا ناعور توں کے لئے حرام ہو صرف ایک بدر برابر بال کر وادیں۔ علق سے فارغ ہو کرناخن ترشوائی خط نبوائی علق سے پہلے ناخن کر وا نایا خط بنوا نا آج اس مقام برخطاہی بال وناخن دغیرہ زمین میں دفن کردیں۔

اب احرام کی تمام با بندایوں سے آزادی ہوگئ الامجامعت وہم استری کہ اس کی اجازت طواف زیارت کے لعد موگی۔

انفنل تویہ جو کہ آج ہی دسویں ایریخ طواف فرض کے لئے کم جائیں اور آئیس آواب و شرائط کے ساتھ جو طواف میں ذکر ہونگے اس فرض کے اوائیگی کی سعادت ماس کریں بعد طوا دوركعت نما زمقام ابراتهم بررشين الحدثله كم عج اوا بوكيا .

اس سنتے کہ ج کے صرف دورکن منے نویں کوع فات کا ٹیزنا ایک رکن تھا جوا دا ہو دیکا اور بعد و قوف عرفات خانہ کبیہ کاطواف دوسرا رکن تھا اُس کی سعادت آج حاص ہو گئی اس کے بعد عورت سے ہم لبتری کھی حلال ہوگئی۔

اگر کمزور دضیف دسوی کوطواف کے لئے منجایئ تو کیار ہویں یا بار ہویں کو بہ قرض اوا کلیں اگراب ہی اوا مذکیا توجر ما مذیب تر با بی قربانی کرنی ہوگی بلاعذر بار ہویں سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہی ۔ ہاں عور توں کو اگر اخیس ایا میں صفن و نفاس آجائے تو آخیس باک ہونے کا تاخیر کونا درست ہی بیکن ایام سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی آخیر عن کرکے فوراً طواف کرنا چاہئے۔ ایا گر تا تین ہوئی توجر مانہ یں اخیس میں قربانی کرنا ہڑے گی طواف زیارت میں صفیاع نہیں ہی ۔ قارف تا خربوئی توجر مانہ یں افر متمتع دیرا حرام مج کسی طواف نویل میں ۔ جج کے رہل وسمی دونوں خواہ صرف سی کرھے ہوں تواس طواف میں رہل وسمی کے میں کرا ہوگا۔
دونوں خواہ صرف سی کرھیے ہوں تواس طواف میں رہل وسمی کچے مذکر ہیں بیکن اگرائس میں دونوں خواہ صرف سی کرھیا ہو تواس طواف میں رہل وسمی کے مذکر ہیں بیکن اگرائس میں دونوں خواہ صرف سی کرھیا ہو تواس طواف میں رہل وسمی کے مذکر ہیں بیکن اگرائس میں دونوں خواہ صرف سی کرھیا ہو تواس طواف میں دہل وسمی کے مذکر ہیں بیکن اگرائس میں دونوں خواہ صرف سی کرھیا ہو تواس طواف میں دہل وسمی کے مذکر ہیں بیکن اگرائس میں دونوں خواہ صرف سی کرھیا ہو تواس طواف میں دہل وسمی کی میں اور میں ہوگا ۔

گیار ہویں این بعد نماز ظهرامام کا خطبہ سنگر عبر رمی کوروا مذیہوں۔ جمرہ اولی سے متروع کریں اور عبرہ عقبہ برختم۔ بار ہویں کو بھر بعد زوال تینوں جرے کی رمی کریں اور اب اختیار ہے کہ مظمر آجا بیئ یا یمنی میں ایک دوروز اور ٹھیریں۔

جب مکرمنطرے عزم رضت ہو توطواف و داع جوا فاتی پر واجب ہی ہے رال وضطباع بجالا میں اور بقدر کے مطاعت فقراء کمریر کھے تصدق کرکے روانہ ہو جا بین ۔

وداع کے وقت صرف سات مرتبہ فار گھیہ کاطواٹ کرنا واحب ہی جی طرح اس میں مذر ل ہی مذاصطباع اسی طرح طواٹ و داع کے بورسعی صفا و مردہ بھی مشروع منیں ۔

برت ہیں۔ اور جے کواس طرح جمع کرنا کہ احرام کے وقت دونوں کی ایک ساتھ ہی بنیت کر لی جائے قرآن ہوا دراس جمع کرنے والے کو قارن کہیں گے مفرد کے لئے جرائم کا کفارہ جمال ایک جم یا

ایک صدقری قارن کے لئے دوم وشکے۔

کر معظم تبنی گارن بیلے عروا واکرے گا بینی طواف گوبدا ورسمی صفا و مرده اس کے بدبی گلے اعمال مثل مفردا واکرے گا بسب سے بیلے طواف قدوم اوراس کے سائد سبی صفا و مروه تاکد طواف زیارت کے بعد سبی مذکر فی بڑے بھرسا تو ہی گوات ماع خطیہ آکھویں کو منی گا قیام ' نویں کو وقوف عرفات و سویں کی شب کو فر لفہ اور دسویں کے دن کو منی ٹینچا کر جمرہ عقبہ کی رہی بھر قرابی و واحب میں مشغولی آس سے فارغ مو کر صوت یا قصر اب مکر معظم تبنچا کر طواف فرص کی اورائی و احب میں مشغولی آس سے فارغ مو کر صوت یا قصر اب مکر معظم تبنچا کر طواف فرص کی اورائی کی مسلم تبنچا کر طواف کوبہ کر سے صفا و مردہ کی سبی بحالات کے اس کے بعرائی کرائے یا قصر عمرہ اوا ہو گھیا۔ احرام نے جو کچے حرام یا کر دہ کیا تھا اب سب ملال و مباح مو گیا ۔ اورام سے بے مرد اس کے بو قت طواف جراسوگا

پھر شمتع اگر جاہے تو اکھویں ذی انجی کہ ہے احرام رہے گر افضل سے ہو کہ جارج کا احرام با ندھنے کے لئے با ندھ نے اگر شمت بعدادائے عمرہ کر معظم میں ہی ٹھیرا رہا تو اسے جے کا احرام با ندھنے کے لئے کہیں جانا نہیں ۔ مکہ معظم میں ہی با ندھ اوراس سے بہتر مسجا کرام اور سب سے بہتر سے کہ حطیم راحرا کہ با ندھے ۔ بعداحرام جے حملہ اعمال شنل مفرد انجام دے ۔ ہاں دسویں کو بعدر می جمرہ عقبہ کس بیر مثن قارن کے قربانی واجب ہے ۔ جرائم کے کفارہ میں شمتے مثن مفرد ہے اور سٹ کرانہ جے کی قربانی میں قارن کے مثل بیر کارن کے مثل بیر کارن کے مثل بیر کارن کے مثل بیر کارن میں ہے جب کہ تمتے نے بعدا دا سے عمرہ احرام کھول ڈالا مولکین اگرائٹ سے احرام نہ کھو لا توجوار نہ مثل قارن کے اواکرنا موگا۔

فرق قران دئت من المعدادك عمره احرام من كھولے كا جو قبود احرام كے وقت لازم ہوئے تھے وہ تعدد اوائے عمرہ احرام من كھول كا جو قبود احرام كول سكتا ہوا و رقبود احرام سے آزا و ہوسكتا ہوا حرام كھول كا جرام ہوسكتا ہوا حرام كھول كے درام احرام كھول كے درام احرام كا احرام الموسكتا ہوا م كھول كے درام الموسكتا ہوا م كا حرام الموسكتا ہوں کے درام الموسكتا ہوں کا احرام الموسكتا ہوں کے درام الموسكتا ہوں کا احرام الموسكتان کو الموسكتان کو الموسكتان کو الموسكتان کا احرام الموسكتان کو الموسكتان

بداداے عرد اگر متع حرم سے با ہر طاگیا توج کے سے احرام جل میں بامذھ کا اوراگر مقا سے بھی با ہر ہوگیا ہے توج کا احرام متعات پر ما بذھے کا لیکن اگر عرہ اواکر نے کے بعد حرم ہی ہیں رہا توج کا احرام حرم ہی میں با بذھے گا۔

درسافرق و در افرق یہ بی کہ قارن نے احرام با ندستے دقت جولبیک کما ہی آس کا سلسلہ دسویں فری الجے بحد برا برجاری رکھے گا نمین متنتے نے بونت طواف جیوں ہی کہ بیلا بوسہ جرا سود کا لیا لیب جیوڑد ہے گا۔ باس جب جج کا احرام با ندسے گا تو آس دفت سے بیرلد بک بیا زائشر فرع کر کیا۔

تیرا فرق اطواف قد و م حس طرح کہ مفرد کے لئے سنت موکدہ ہی اسی طرح قاران کے لئے بی سنت موکدہ ہی قاران نے لئے طواف قدوم بین نبیر متمتع کے لئے طواف قدوم نبیر ہی۔

نبیر ہی۔

مفرده قارن طوات قدوم می اگر رال کرلیں گے توطوات زیارت میں دسویں تا کیریخ انفیس ریل کرنا مذہو گا- اسی طرح اگر مفرد وقارن نے طواف قدوم کے بعدسعی صفا و مروہ کرلی ہی توطواٹ زیارت کے بیرسعی کی بھی حاجت نیس-

لیکن تمتنع برطوان قدوم نمیں ہجاس سے طواف زیا رت میں اسے رول می کرنا ہوگا اور بعد طوا من صفا و مروہ کی سعی بھی کرنی ہوگی

ہاں متمتع اگراس خیال سے کہ دسویں کو ہجوم ہوگاسٹ ید طواف ہیں رہل اور سی ہی ہوجائے ورڈ نا متعذر مہو، بعدا داسے عرب کسی طواف نفل میں رہل کرلے اور سعی سے بھی فارغ ہوجائے تو ہجر آس کے لئے بھی طواف زیارت میں رہل اور صفا دمروہ کی سعی نمیں ۔

تتہ ہمی کے اگر متمتع اپنے سائھ قربانی کا جانور لے گیا ہی قو بعدا داسے عمرہ نہ حلق کرائے گا می تہ ہمی کے اگر متمتع اپنے سائھ قربانی کا جانور لے گیا ہی قو بعدا داسے عمرہ نہ حلق کرائے گا میں کہ قربانی کی بابند میاں احرام کی یوں باقی رمیں کہ قربانی کا جانور جس کا لفت شریعیت نے ہمی کہ کہا ہی مہوز ذیج نمیں ہوا ہی دسویں تا رہی مینی تربانی کرے گا۔ اس کا حال ما بیندی اور کھارہ جرائم کی نی تربانی کرے گا۔ اس کا حال ما بیندی اور کھارہ جرائم

یں قارن حبیا ہے۔ فرق اس میں اورقار ن میں صرف ہر ہم کہ قار ن کو ج کے لئے احرام با نرصنا نہیں ہم اور متمتع کو ج کے لئے۔ احرام با ندصنا ہوگا۔

متمتع محسن اوربدی کے سابقہ متمتع ہیں ایک فرق یہ بوکہ شمتے محسن بعدادائے عمرہ اگر جاہے احرام کھول کراحرام کی بابندی سے آزاد موسکتا ہو اوراگر جاہے تو اُس وقت کک کہ جج کا احرام نہیں با ندھا ہو عمرہ کے احرام برقائم رہے بہ حلق وقصر کرائے نہ احرام کھولے بسکین وہ متمتع جو لینے سب انتھ ہری لایا ہو وہ بعدادائے عمرہ بنحلق وقصر کرسکتا ہو نہ قیوداحرام سے آزاد ہوسکتا ہو دوسرا فرق ان و دون میں ہو ہمتمت محص نے اگر احرام کھول ڈالا تو کھارہ جرائم ہیں اس کا حال مفرد جبیا ہو کیکن اگر احرام نہیں کھولا تو اس کا حال مفرد جبیا ہو کیکن اگر احرام نہیں کھولا تو اس کا حال مشرد جبیا ہو گئی اگر احرام سے آزاد ہونے کی جو نکہ اجازت ہی تہیں ہواسکا اس کا حال کھارہ ہیں بہرجال مثل قارین کے کھارہ ہیں ہواسکا اس کا حال کھارہ ہیں بہرجال مثل قارین کے ہو۔

دافی اگرست الله تقراف کی داخلی بغیردادوٹ تدکے میں آئے تواس میں شک نہیں کہ ہدا کہ مندن کے میں اللہ تقالی فرا آئی وا من حکے کے ایک المونی ہوا کا مندن اللہ تقالی فرا آئی من حکے کے کا المونی بھی جاس گرمی و امان میں ہولیکن البیامو قع مذملے تو فقما کا یہ تنفق علیہ سئلہ ہوکہ حلیم کی حاضری برقاعت کرے اس لئے کہ وہ بھی ایک حصر کو بھی کا ہی ہی -

داخلی ستحب ہی اور آس پر لینا یا دنیا حرام ایس حرام کے ذریعے سے جو ستحب مصل کی لیما وہ بھی حرام ہوجائے گا۔

سال بین علاده موسم جے چند اربیت اللہ شریف کا دروار نا کھلتا ہے اگرکسی خوش لفید کو بغیر اس فید ر بغیرلین دین داخلی خاص با عام داخلی میں بغیراس کے کہ کسی کو دھکا دے یا کھیلے باخود اس قد ر کشاکش میں بین جائے کہ ذوق حاصری اضطراب و کرب سے برل جائے داخل مہونے کا موقع مل طبئے ترکمال وب ظاہر وباطن سے وہاں حاضر ہو۔

المنتجي المحين على الموايني تقصيرا عال مربدرة غايت المو وشرمسا ربود ل جلال

رب لغرت سے لرزر ہا ہو انہا ئی خشوع وضوع سے بسم اللہ کہ کر پہلے سدھا یاؤں بڑھا کرد ہن ہو اور سانے کی دیوا تک انہا بڑھے کہ تین ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے۔ وہاں دور کوت نفل غیروقت کمروً میں بڑھے کہ میر متفام نبی صلی اللہ علیہ و کم کا مصلی ہج ۔ آپ نے اس متعام بر نما زادا فرمائی ہی۔ میں بڑھے کہ میر متفام نبی سکھ خدا کی حمر بجالائے رسول النہ صلی اللہ علیہ و سام بر ورود جھیجا وار سوز دل سے دعامائے اسی طرح جارول گوشوں برجائے اور دعاکرے۔ بھرستونوں سے بجمال اوب لیک کر دعا مائے اور اس نعمت کے با رہار طنے کی خواستدگاری کرے۔ جج و زیارت کے بھول کی دعاکرے بھراسی ا دب کے ساتھ والیس ہے۔

برگزیرگر درو دیوا ریز نظر دال کراپنے کیسوئی میں فرق ندا نے دے خانہ کعبہ گئیت اور اندرونی دیوا رول پر وہز رئیسی گلا بی رنگ کا کپڑا جڑھا ہوا ہی اوراس پر چو کو سے نے چوکو نے ٹکڑوں میں اکتلا ہے لگے گڑگہ نرتین ارسے بخطائنے منقوست ہے۔ مغربی شمالی اور جنوبی دیوار کعبہ میں متعدد تختیاں لگی ہوئی ہیں جن میں ان سلاطین کے اسماء کمتوب ہیں جمفوں نے اپنے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی مرمت و تعمیر کی سعادت حال کی۔ مغربی اور جنوبی دیوار کی تختی پر عبارت نتریں ہی الا شمالی دیوار جسے باب تو مرسکھتے ہیں آس کی

فائزگعبہ کی جیت ہیں بین بہاتھے آونراں ہیں سیکڑوں جانے جاندی مونے کے چیت ہیں لٹک رہے ہیں جن ہیں بعض کا ور وگراں بہاجوا مرات سے مرصع ہیں۔ یہ سب کچے ہج لیکن زائر میت اللہ کے لئے زمارت کے وقت مورخانہ نظر مزاوار نہیں تاریجی تحقیق کے لئے انت اءالٹہ بھرکوئی اور موقع آئے گا۔

علاوہ بوسم جے خانہ کو بسال کے حب فریل ایام بی کو لاجا آہی۔ سامیع آفنت احساح مقصد مقصد کافت کے لئے دا) دسویں محرم الحرام مردوں کے زیارت کے لئے

مقصالافتتاح عور توں کے زیارت کے لئے سنطان کی دعاکے لیے اس قت شریف کہ و چنداعیان کے سواکوئی زائر داخل ہیں ہوسکیا هردول کے لئے عور نوں کے لیے عنل كعرب كم للغ مردول کے لئے عور توں کے لئے مردول کے لئے عور تول کے لئے مردول کے لئے عوراول کے لئے سلطان کی دعا کے لئے اس کی میں بھی شرفی کم والی کمه اورحیذاعیان کمهکے سوا کوئی زا مڑ داغل تىس بوكماً-سلطان کی دعا کے لئے اس کی جی میں بھی کو نئ أرائر داخل ننين بهوسكتا مردوں کے لیے ا عور تول کے لئے

غسل كعدكے ليے

احرام كعيدك للة

ت اریخ ۱ فلت اح ري گيا رمون شب محرم الحرام ر٣) باربویر بهیج الاول طلوع ضبح صاد ق کے وقت (۴) باربور بيمالاول بعطلوع آفاب ره، بارمور بيم الأول بوغروب فماب رو، ببسوس ميع الاول كو بعد طلوع أ فيأب (ع) رحب المرحب کے سے جمعہ کو رم) رب کے دوسرے جمع کو (۹) رحب کے تیرے حبد کو بوطلوع آفتاب (۱۰) رئیب کے تسیرے جمد کو بورغ وب آفیاب (۱۱) رمضان المبارك كے يسلے جموركو رور) رمضان المبارك كے دوسرے جمعدكو

(۱۲) حمعتر الوراع كو

ر۱۱۳) ستر ہویں رمضان کو

(۱۵) نصف دُوالقده میں دن کو (۱۷) نصف دُوالقده میں رات کو (۱۷) مبیوین دُوالقده کو (۱۸) انتقائیسوین دُوالفتده کو فائدہ اسال میں دومرتب ماند کعبہ کی زمین کوغسل دیا جاتا ہے۔ سند نقیہ والی اوراعیاں کھر اس خدمت کو انجام ویتے ہیں۔ دروازہ کھلنے برسب سے پہلے سف رسی کمہ داخل ہوتا ہے۔ اُسس کے بعدوالی کھا اُس کے بعدا کا برواعیان مکہ حجنیں اس خدمتِ مقدسہ میں نشر کی ہونے کاحق حاصل ہے۔

شریف کم خانه کعبیس داخل موکر پیلے دورکعت نما زا داکریا ہی کھیر کھی جبوٹی حیوتی جوٹی حیوتی جمال دو سے جاڈوؤ سے جاڈوؤ سے جاڈوؤ سے جاڈوؤ سے جاڈوؤ سے دھوتا ہو یا نی سے زمین کو دھوتا ہو یا نی سے دھوتا ہو یا نی سے نما ہوا ہو عشالہ اسی سوراخ سے کا جاتا ہو عشالہ اسی سوراخ سے کا جاتا ہو غشارے بی قریرہ فسم کے عطرمایت سے زمین کو اور خانہ کعبہ کی دیوار وں کو جہاں تک کہ ہم خیاج مناز کر دیار کو کہ بی خاب و مناز کی بینے سکتا ہو معطر کرتا ہو۔ اس وقت ایک ابنو خطیم حجاج وزائرین کا درواز کہ کعبہ بی قابل و می نظارہ رکھتا ہو نو سے با مرائی ہو تو دل و دماغ کے علاوہ ایمان کو بھی تازہ اور حطر کرتی ہو۔

ان کاموں سے فارغ ہوکر نشریف با ہم آتا ہوا در آن جھاڑ دؤں کو جائے وزائریں کے انہوہ کی طرف مینیکٹا ہو میں کے عامل کرنے کے لئے ہشخص ایک خاص جوسٹس کے سابھ سی بلیغ کرتا ہی ۔

أشائيس ذوالقوره كوخاند كعبرونى غلاف سے تقريباً دوگرغلاف سرجها رسمت سے ينجى جانب سے كا طارت سرجها رست سے ينجى جانب سے كا طاكر سفيد لھا كا تھان گرداگر دكعبہ كے لبيت ديا جا ہا ہى۔ اسى كو كرمنظم كا رسف والے احرام كعبہ كتي ہيں۔ بيحال كى ايجا و ہوسئل شرعيہ سے اس كا كوئى تعلق نہيں۔ اللہ كا وارسم جرانيا جائے۔ ايك توكر ت سے اللہ كى ايدكنا۔ ووسرے مى اجابت بردعا و مناجات كرنا ہى۔ يادكرنا۔ ووسرے مى اجابت بردعا و مناجات كرنا ہى۔

اینے ربکی اوموئن تھے لئے کیا برکات رکھتی ہو اُس کے لئے کا پیر کومیر خَاکَۃُ کُٹُ وَ رِیْ اَذِی کُٹِ کِٹُو کُو فردہ کِفایتِ کُرِنا ہے۔ رہ طبیل جس کی ذات غنی وحمید ہو وہ ارسٹ ا د فرما تا ہوکہ تم مجھے یا دکرویں تھیں یا دکروں گا۔ بھر جسے اُس کا مولیٰ تعالیٰ یا دکراً ہو کیا اُسے عالم میں اس کی ضرورت ہو گی اُسے عالم میں اس کی ضرورت ہو گی کہ کوئی اور بھی یا دکرے جس کی یا د قا در و قیوم نے فرا کی کیا وہ اپنی عام و اور کا میا بیوں بیر کسی اور کا بھی محماج و نیا زمند ہوسکتا ہے۔ ؟

اسی گئے ہمارے بیشوا'ہمارے آقاحفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی الکید فرائ کر جمات کا موسلوارنا اور دائی فاکید فرائی کر جمات کہ ہوسکے خداکی اور کرتے رہنا دین کو اُرکست ترکزا دنیا کوسلوارنا اور دائی فلاء ما ناہے۔

صیح نجاری وصیح ساکی روایت بوکه مَنْكُلَّلَانِی یَنْکُرُمْرَیَّا؛ وَالَّذِی لَایْکُرُمْرَیَّا؛ مَنْکُلِّ مِنِی وَالْمُیّتِدِ بِنِی اللّٰهِ کے یا وکرنے والے کی شال زنرہ کی ہوا ورخدا کا مذیا وکرنے والا مُثل مردہ کے بی -

طبرانی نے صفرت عبداللہ اب عباس سے مرفوعاً اورا بن جان احربن صبل ابو لیعلی
ابن اسنی حاکم اور مہمتی نے صفرت ابوسید حذری سے یہ روابیت کی ہو کہ جَسْتُ بِنَّمُ وَالْحِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

قابل می فریدا مربوکرحب الله کی یاد کی میتاکیدهام حالت زندگی میں بوتورکن ج جوابی شان بی عاشقانه رکھتا ہو آس میں اگراس کترت سے غداکی یاد منہوئی که مبلکا مذونا استفاف اس

مبارک مسافرگورب کا دیواند ندگها توست پر سیکمناصیح بهوکداس تر شوق رکن کے چی بین کی گی گئی کا مسافر مسافر بین اس کا دائر مبت انتشاکو بهی چا مبتی که ذکر خداست اپنا دل مبلائ تاکه بارگاه شریعیت میں اس کا شمار زندوں میں بہو۔ بارگاه کر بائی میں آس کی باید بهوا ور درمت کے فرشتے آس کے سافتہ سافتہ بول کلام مجد کی تلاوت کرے ولا کل کنجرات کا ور در رکھے جو درود باید مہوآسے بڑمتنا رہے۔ تسبیح سینی میں مسبھے کی الله تحمید مینی آگئی ایک بدل ملله تعلیل مینی لاالله کا الله تعمید مینی آلله اکبر کا فیرند ماری درکھے۔ وظیفہ جا رہی درکھے۔

جب ایک ور دسیطبیت سیر بون کے تو دوسرا ور دشر نوع کردے قصہ کمانی اور فضول باتوں میں وقت بربا دِنگرے ، ہاں مسائل جج کا دیکھتے رہنا یا فضائل حرین طبیبن کا پڑھنا سننا یا ذکر باک رسول الله صلی الله علیہ والم کا پڑھنا سننا یہ بھی ذکر ہجا ور اور سے قامنع بروتواس طرح کے مطالعہ اور شفل سے دل بجلائے فض اس سے یہ بچکہ جس مقصد کے سائے جار ہا، مسی کی بار دہو سے

نه تناعثن از ديدار خيز د بهاكين ولت ازگفها رخيز د

محل اجابت یا دوسرام منایر بوکد احادیث میں کنرت وعا کے نصنائل ندکور موتے ہیں۔ رب کی روس ایس میں استعمال میں بیدیدہ ہوجت در استعمال میں بندیدہ ہوجت در محدثیں ترکا ور عام اس باب میں ایس ذکر کی جاتی ہیں۔

ام منجاری اپنی تاریخ بین اور ابو داؤد و ترفری ابن ماجه اور نسائی اپنی صحل بین اطرانی کتاب الدها بین افرانی کتاب الدها بین الدها بین التحاد می التحاد التحاد می التحاد م

ترنری وابن اج حضرت سلان فارسی سے اور ابن حیان وحاکم حضرت و ناب سے اوری

عَالَ سِ وَلَ الله صلى الله عليه وسلم لَا مُرَجَّ الْقَصْمَا عُرُكِمَ الدَّعَاءُ مِعِنَى تَصْا كُور وكريش والم كوئي ضربوائ دعاك نيس بي-

ام منجاری الا دب المفردین ترندی وابن ماجه این عام خرسی متدرک مین امام خر برخبل ابنی متدمین حضرت ابو سریره سے راوی قال سرد السله صلے الله علیه وسلم کسی شیخ آگریم علے اسله میرو النبی الله عنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا که اسد کے نزد کی وعاسے زیادہ کسی کی عزت نہیں ۔

ترمزی وحاکم سے روایت کہ کمٹی لیکھیسیا کِل اللّٰہ کیفُضِ بُ عَلَیٰ ہِ بِعِیٰ جِربْرہ ضراسے مانگتا نہیں توانٹارتعالیٰ اُس رغِصنب فرما آ ہی۔

سیحفے کی بات پی کربندہ کے لئے سرحال اور سرمقام برجب کہ دعاکرنا رحمت المی کا لینے اور بازل کرنا ہی تو اسی حالت کو نفیت میں جب کہ جج و زیارت کا ولولہ ہو رب حلیل کا گھر ہو، اور مجرب کہ با ایک لمح ہے۔ لئے بھی غفلت کرنا ہو تمندی کمی جاسکتی ہی مجرب کہ با اصافی اللہ علیہ و کی اکا شانہ ہو کہا ایک لمح ہے۔ لئے بھی غفلت کرنا ہو تمندی کمی جاسکتی ہی محرب کر بی مرموقع و میں کے لئے خاص خاص دعائیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جے تو فیق دے آن دعا و س کو خوب ایجی طرح سمجے کر حفظ کرنے لیکن اس زمانہ میں جب کہ عرب سے برگانگی روز افرول ہورہی ہی کم انتخاص ایسے ہو بگے جنس آن ساری دعا و س کا یا دکونا میسر اسکے۔ اس سئے ایک ہورہی ہی کم انتخاص ایسے ہو بگے جنس آن ساری دعا و ساک کا یا دکونا میسر اسکے۔ اس سئے ایک السی دعا جن میں جامع کہا ہی ایک جبولی سی دعا یا دکر لی جائے جس کا میرموقع و محل بر سے نقل کر دنیا ہوں تا کہ کم از کم ہی ایک جبولی سی دعا یا دکر لی جائے جس کا میرموقع و محل بر برخد لینا کا فی ہو۔

وَعَاءِ جَاسٍ اللَّهُ مَدَّرًا فِي اَسْتُلَكُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ عَالَّ ثَيْكًا وَالْاَجْرَةَ وَ حَرِيْنَا الْبِنَا عَفَاللَّ نَيْكَ حَسَنَدةً وَعَلَى الْالْحِرَةِ حَسَنَةً وَ فَا اللَّا فَيْكَ عَلَى بِالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال ڝڡڔ؈ؠ عَنَ أِينَ لَعَيْ اَلْ عَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْفَالْتَ الْمَالَةُ الصَّلَّا عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْمَالِيَّةُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ الْمَالِيَّةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُلِمُ الللَلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ

ابی ان کوب کھتے ہیں ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ باعتبار دیگر و فائف ہیں آپ برد و و زیادہ ترجیحیا ہوں ۔ اب حضورا رشا و فرائیں کہ ورود شرف کی برنسبت و گراوراد کیا مقدار مقرر کروں حضور نے ارشا و فرایا کہ جس قدر تم جاہو۔ ہیں نے عرض کیا کہ سارے و فا لُف کا چوتھا کی ارشا و فرایا جس قدر تم جا ہو اور اگر زیادہ کرو تو تھا رہ سے بہتر ہی۔ ہیں نے عرض کیا نصف ارشا و ہوا جس قدر تم جا ہو اور اگر زیادہ کرو تو تھا رہ سے بہتر ہی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہوا جس قدر تم جا ہو اور اگر زیادہ کرو تو تھا رہ سے بہتر ہی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہوا جس قدر تم جا ہو اور اگر زیادہ کرو تو تھا رہ سے بہتر ہی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہوا جس قدر تم جا ہو اور اگر زیادہ کرو تو تھا رہ سے بہتر ہی۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کی اور تا کہ میان فرائے گا۔ اور کی اور تا کہ میان فرائے گا۔ اور کی دو تو تھی اور کی اور تا دہوا تو تھی استان فرائے گا۔

اگریہ می سیرنہ آئے تو پیر شبعے کن المٹھ اور اکمی کی بیٹو کہ تا رہے اور اگراس سے می محروم رہا توصرت با اللہ کا ور د جا ری رکھے اگراس ہی می گوتا ہی موئی تو وہ جانے اوراس کے رب کی رحمت ۔

کم خوابی دیم خوری میر کون نئیں جانتا کہ شریعت محدی نے مسلمانوں کو کم کھانے اور کم سونے کی ط<sup>ن</sup> بہت ہی رعبٰت دلائی ہو تاکہ قواسے حیوا نیہ کا ایسا غلبہ مذہونے بائے جو قوائے ایمانیہ کو منعلوب کر سے لیکن اگر کوئی اس ہرایت پروطن یا جائے اُفامت میں عمل نہیں کرتا لو تیر ایک نفض ہوجس کے ہٹمانے بیں ستی کرتا ہی۔

سكن حرمين طبيبي أس حب مك قيام رب حب طرح بوسك نفس كو قابوس لاسة اور

#### موا فيث

مواقیت لفظ میقات کی جمع ہے۔ اطراف کہ کے وہ مقامات جمال سے جمح بایمسرہ کرنے والے کو بغیراحرام با ندھے ہوئے آگے بڑھنا جائز نہیں آتھیں صطلاح شرع میں میقات کہتے ہیں۔

امام البرحنیصد رحمد الله علیہ کے مدمها میں ایسے استخاص جومتفات سے الم بررہ ہے بیں اگر نبر نیت جے وغرہ کسی اور صرورت سے کم معظم ہیں داخل مہونا جا ہیں تو آن برجی احرام باندھنا داحب ہے۔ کم معظمہ کی حلالت وعظمت کا بھی اقتضام کم شخص احرام باندھکر اس مقدس مقام برحاضر ہو۔

ابن ابی سنتید اورطبرانی دغیرہ میں سند صیح میہ صدیث مردی بچکہ تعنیب راحرام با نرصے ہوئے کوئی میفات سے آگے نہ بڑھے۔اس عدمیث علیل نے بیا با کہ جج وعمرم کی کوئی تخصیص نیس فکہ مطلقاً مراکب آفاقی جو سروں میقات کا رہنے والا ہوا سے بغیراحرام باندسے ہوئے کم معظمہ کی طرف قدم نہ بڑھا نا چاہیئے اسی حدیث سے متنا دکرتے ہوئے صاحب ہرا پرنے بیمسئلہ تحریر فر مایا کہ اسٹس مقدس مقام کی غظمت نے احرام واجب کردیا ہی آفاقی خواہ جج وعمرہ اداکرنے کی غرض سے آئے پاکسی اورضرورت سے داخل کم معظمہ ہو اس حکم احسار میں مب برابر میں ۔

المن منتقات من داخل ہونے سے پہلے اگرا حرام باندھ لیا جائے تواس میں کو نی مضا نعتر نہیں ۔ حضرت ابن عمر نے بیت المقدمس سے احرام باندھا اور عمران برج صین نے مضا نعترہ سے ابن عباس رضی اللہ عنها کے متعلق میر دایت ہو کہ ایک مرتبہ اکنوں نے شام سے احرام باندھ کا دران ہوئے۔ احرام باندھ کر دوانہ ہوئے۔

المرتبة طبيبه سے آنے والوں کے لئے میقات مقام ذُوا کُکیٹفنہ ہی دلفنم عاے ہملہ و فتح لام) کم منظمہ سے ہیمقام دوسوسٹ ائیس میل ہی ۔

ا بل عراق کا میقات ذات عرق ہی ریکسوسن وسکون را) کم معظمے سے تقت پیاً بیالیس میل سر سیر کلہ داقع ہی-

ا بل شام کا متفات مجھنے ہول مجھنے الضم جیم وسکون ما) یہ ایک گاؤں ہو کہ خطمہ ا بل شام کا متفات مجھنے ہول مجھنے اس کا فاصلہ بالیس میں ہو دوسرا نام اس کا فہیعکہ ہی ۔ بنجاری مترلیف میں حضرت عبد استار ابن عمرسے جوالی تواب آئے مخضرت صلی استرعلیہ وسلم کا مدینہ طلیبہ کے بارہ میں نقول ہو اس میں حجفہ کا دوسرا نام مہید تبایا گیا ہی۔ ہو اُس میں حجفہ کا دوسرا نام مہید تبایا گیا ہی۔

اہل نجد کامیقات فرکن کہ و قرن نفتے قاف وسکون را) بیر مقام بھی کام مفلہ سے بیالیس میل بعید ہوت ہے جفرت بیالیس میل بعید ہی ہے وہ قرن نمیں ہوجس کی طرف حضرت اور میں قرن کی نسبت ہی جفرت اور کیش کی نسبت جس قرن کی طرف ہی وہ مین کا ایک گا دُس ہی اور بیر قرن جومیقات اہل خبرگا ہی سے طالقت کے بیس ہی اسے قرن المنازل بھی کہتے ہیں۔

الم من كاميعات كوه مليكم بهور مليلم بفتح يا وبردولام مفتوح وبردوميساكن

کو کررسے ملیا مجی بیالیس میں کا راہ برہی۔ اہل مندکامیقات اسی ملیا کا محاذ ہم بحب بری سفر کرنے والوں کا کزرجب کوئین میقات سے مذہو تو میقات کا محاذ آن کے حق بین میقات کا محاد آن کے حق میں گوشہ سے اگر مبرارا دہ کا منظم سفر کیا جائے تو مقامات جمہ مذکورہ منظم سفر کوئی اس کے محاد ہے گار نا ضرور مہو گا اسی لئے شارع علیہ السلام نے انھیں کیا جائے مقامات کی مقامات کی مقامات کو مقامات کو مقامات کا محاد ہوگا اسی کے مقامات کو مقامات کی مقامات کو مقامات کا مقامات کو مقامات

یں کین اگریہ فرض کرایا جائے کہ کوئی شخص ایسے را ہ سے آیا کہ نہ میتفات پر آس کا مرور ہموا یہ آس کے محافیت وہ گزرا تو اُسے وہاں ٹینچکر احرام باندھ لینا جاہئے حبر گاہے کم معظمہ دومنٹ زل رہ جائے۔

میقات میں سکونت اور وطن کا کا ظانمیں ہم بلکہ اُس مقام کا کا ظاہر جس سے اب مرور اور گرز مہو گا بنتا ہم منظم جانے والا قافلہ معمولاً کا مران سے گرز ما ہوا براہ جتہ والا قافلہ معمولاً کا مران سے گرز ما ہوا براہ جتہ والا قافلہ معمولاً کا مران سے گرز ما ہوا براہ جتہ وافل جر مشریف ہوتا ہم اس راہ بی ملیلم کا محافظ ہم اور وہ احرام اسی حکہ سے با نہ صفے ہیں لیکین اگر مہندوشان کا باشندہ سیروسیاحت کرما ہوا من ما یوات یا مرینہ طبیعہ جمنے جائے اور وہاں سے مکہ منظمہ کا ارادہ کرے تو اس کا ممتقات اب بلیم نیس ہم ملیم نیس میں کا مقات کا اور وہاں ہے مکہ منظمہ کا ارادہ کرے تو اس کا ممتقات اب بلیم نیس ہم ملیم نیا ذات برق یا ذو والحلیفہ ہم ۔

 مقامات مذکورہ آن کے احرام با مذھنے کی عجمیں ہیں جرمیقات سے بام رہتے ہیں اور جفیں میں جرمیقات سے بام رہتے ہیں اور جفیں میں صطلاح شریعیت میں آفاقی کہتے ہیں لیکن وہ آباد میاں جرمیقات کے امذر میں آن کا وہی حکم ہی جوامل کا کا کا حرام وہ آسی حکہسے با مذھیں گے جہاں وہ آباد ہیں عیم نکی ہے جہاں وہ آباد ہیں عیم نکی ہے امرازیں کہوہ مقام حل ہو یا داخل حرم ہو۔ ہاں عمرہ کے لئے البتہ آتھیں حل ہیں عیم نکیکر احرام با نہ حفا صروری ہی۔ احرام با نہ حفا صروری ہی۔

کے حضرت ابن عباس کی روایت میں بیض صریح موجود ہے کہ جو میقات کے اندر رہتا ہی اس کے احرام با نرصنے کی حکمہ اُس کا مقام سکونت ہی بیان تک کدا ہل مکہ جج کا احرام مکہ ہی سے ماند حس کے۔

عنت مخته الوداع کی حدیث تباتی ہو کہ ایک کنیر حاعت صحابہ دکرام کی حضوں نے عمرہ سے فرا پاکرا حرام کھول دیا تھا یوم لتر دسہ یعنی آکھوں نے می کو آخوں نے جج کا احرام مکہ ہی سے باندھا اور بھیرمنیٰ کی طرف روانہ ہوگئے۔

عمرہ کے لئے حل میں جاکرا حرام باندھنا ضروری ہی اس کا بٹوت آس حدیث حلیل سے مواج جرنجاری و بیاری میں جہ الوقاع مواج بیاری الله عندان میں حضرت عائد شرصد لفتہ رضی الله عندان مواج کے موقع بررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیدار شا د فرطایا تھا کہ مکر سے تعنیم جائیں اور وہاں اداے عرہ کے لئے احرام با ندھ کر مکم معظمہ آئیں ۔

(۱) لا یجاون احد المیقات را، بغیراحام بانت ہوئے کوئی میقات سے
 کا کا کھے رحا ہے۔

(۲) اس مقدس مقام کی عقمت نے احرام واحب کرویا ہجہ چے کرنے والاعمرہ اواکر فیور اور ان دونوں کے سواسب اس مسلم میں برا بر بیں (ہاریہ)

(۲) لان وجوب الاحرام لتعظیم هذه البقعة الشريفة فيستوى فيه المحاج والمعتمر وغيرها (صداير)

رس بيقات بن داخل برف سے بيتر احرام باندهنا مائزی (بایه) (م) حضرت ابن عمرف بیت المقدس سے ا ورعمسران بن عصيين في بعره سے اور ابن عبامس نے شام سے اور ابن مسعود في قادميدس احرام يا مذها - رضى الشرعهم الجمعين ( فتح القدير) (۵) لالف) مواقیت جن سے بغیراحسرام باندھے ہوئے کسی کوآ کے بڑھناجا تز انیں ہی وہ یا نج ہیں اہل مدینہ کے لئے ذوالحليفة اورا بل عبراق كے لئے ذات وراب شام کے لئے جھفا اورا بل نجد کے لئے قرن ا وراہل مین كے لئے بللم- (ہداية) <sup>رب)</sup> یہ باپنج مقامات احرام با ندھنے کی *طگر*ا ہل مرمنیر عراق 'شام 'نجدا ورمین کے بیں۔ سی طرح وہ جوان مقامات مینی مدینیہ ، عراق وغیرہ کے ماشند توہنیں گراض میقات سے گزررہے ہیں (عالم کری) ر ۲) جوسفر هج کچری راه سے سطے کرریا ہے اُس کا

ميقات محاويهاً س مقام كاجو خشكى سريمتيات مج

رس فأن تسام الاحسلام على هـ ن لا المواقيت جأ ز روايه) رم، رویعن ابن عمرانه احسرم من بيت المقدس وعران بن حصين من البصرة وعن ابن عياسرضى الله عنهما انداحرا من الشّام وابن مسعو ی من القادسية (نتج القدر) ره، رات والمواقيت اللى لا مجوز ال يجاوزها الانسال ألا محرما خمسة لاهسل المهنية ذوالحليفه ولاصلالعراق ذات عِرْق ولاهـ لى الشاهـ جحفه والاهلنجد فترن ولاهل اليمن يلملم ريايه رب) ڪل واحدمن هن لا المواقيت وقت لاهدهاولمن مريهامن غيراهلها (٢) ومن تج في البحر فوقته ١٤٦

حاذی موضعاً من البرلایی

دہاں سونچ تو بغیراحرام آگے نہ بڑھے رمالگیری) (۷) سکین اگرکسی میقات کا محاد بھی نہ ہوتو میروہا تینچ احرام با ندھے جہاں سے مکدو منزل ہو۔ رمالگیری)

ر ۸) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل دينم فوالحليفة اورا بإست م كا حجفه ميقات مقرر فرما يا - ربخارى وسلم)

( 4 ) حضرت جا برسے روایت ہی کہ رسول ہم مسند کا صلی استُدعلیہ و کم نے فرایا کہ اہل مدسند کا میقات فروایا کہ اہل مدینیتاً می مسنیتاً کی داہ سے آئیں توان کا میقات جمعہ ہی اوراہل عواق کا ذات عرق ، اہل خجد کا قرن اوراہل میں کا طیملم ہی دسلم شریف)

(۱۰) جوسیقات کے اخر یا عین میقات کے رہے والے بیں آن کے احمدام باند سنے کی حگر اگروہ حل میں بیں قوطن می بہر دیکن اگر حمد م کے رہنے والے یں قوائن کا میقات مثل میقات اہل کمہ بجہ اور وہ عجر کے لئے حرم عمرہ کے لئے حل سی ہی۔

اور وہ عجر کے لئے حرم عمرہ کے لئے حرم عمرہ کے لئے حل ہی۔

الاهرماً رمالگیری و الاهران الم مکه فعلی مرحلتین الی مکه فعلی مرحلتین الی مکه رمالگیری و قدرسول الله صلی الله علیه وسلولاهه ل المالی و المکیلی فی در ایجالیفة ولاهل الله المکیلیفة ولاهل الله المکیلیفی المکیلیفی المکیلیفی ولایک المکیلیفی المکیلیفی ولایک المکیلیفی ولیک ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک ولیک ولیک المکیلیفی ولیک ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلیفی ولیک المکیلی

ره عن جابرعن رسول الشصل الله عليه ولم قال عليه والطراق الآخر من دى الحليفة والطراق الآخر المحقف وهل اهل لعزاق من ذات عرق ومهل اهل العراق من قرن وهمل اهل المين الميلر وسم شريف وسم المواقيت اوفى وسم شريف وسم شريف من كان داخل لمواقيت اوفى

نفس المواقيت فوقته المحل معلوم اذاكان داخل الموات الذى هوالحل اما اذاكان ساكنا في المحرم في تقات احل ما تحرم في تقات احل ما تحرم في العرق و المحل في العرق و في القري

رال جومیقات کے اندر رہا ہی آس کے احرا ا با نرهنے کی حکروہی ہی جہاں وہ رہماہ واور رسیاسی اورایساسی بیان کسکد اہل مکہ احرام کم بی سے باندھینگے۔ وحمین) ر١٢) حب المعوية اربخ ذي الجدكي مردكي تو منی کی طرف روا مذہوئے اور حج کا احرام بند رس۱۱) حضرت عائشة صديقة رضى اسدعنها فرمانى یں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اسدی ا عليه وسلم في ميرك ساتحه ميرك عقيقي عباني عبدالرحل كورواية فرفايا اور محصح ارشا دمهواكم تنعيم تنجير مب عمره كي ليرًا حرام باندهو ساور كم مفطمة كرعمره الإا واكرون (نجاري ولم)

راا) فمن كان دونهن فمها لمراهله
وكذاله كذاله حتى اصل مكة
عدد ومن المراهب المراهب المراهب فلما كان يوم التروية توجهوا
المامني فاهلو بالمج وردام مع معابية قالت بعث مع عبد الرحل بن ابي بكر وامرني ان اعتمر مكان عربي من المناهب عربي المناهب عربي من المناهب عربي المناهب عربي المناهب عربي المناهب عربي من المناهب عربي من ال

رمتفق عليه)

### احرام اورأس كاطرلقيه

یه تومعلوم بوجیکا کومسلما نمان مهند کے لئے میقات کمیل کا محافہ ہو جہا زحب کا مران سے گزرتا ہو اور حدہ و دویا بین منس نرل رہ جا تا ہم اُس وقت جہاز والے جا ج کو اطسلاع دیتے ہیں کرمیقات قریب آئینیا احرام کے لئے تیار بوجا بیں۔

ذرا تربیت اللہ شرلف کو جائے کہ ملیلم آنے سے بیٹیر تیار وستعد ہوجائے ماکہ میں وقت بردل براگذ گیسے اور وقت بربا و ہونے سے محفوظ رہے۔

داخرام با نہ صفے سے قبل ناخن کتریں موئے زیرناف اور بعل کے بال صاف کریں احرام با نہ صفے سے قبل ناخن کتریں موئے زیرناف اور بعل کے بال صاف کریں ا

مونچه تراثیں اس لئے کہ حالت احرام میں ناخن کرنا بال مونڈ ناجرم ہو اگر جا ہی سرے ہی بال منڈائیں۔ نگہد ہشت کی زحمت سے فراعت ہوجائنگی۔

اصلاح وخطت فارغ ہوگراچی طرح بدن مل گر تنامیں۔سرکے ہاں اگر منڈائے نہیں ہیں توخت و تطب فارغ ہوگراچی طرح بدن مل گر تنامیں۔ سرکے ہاں اگر منڈائے نہیں ہیں توخت و تارک کنگھی کریں۔ بدنی ہے خشبو ملیں آئس خوشبو میں اگر مشک کی بھی آمیز میں ہو تو بیداحون واطبیب ہی۔ اس لئے کہ بہر سول انتہ صلی انتہ علیہ وسلم نے احرام سے قبل حین خوشبو کا استعمال فرمایا بھا آئس بیشک کی میں آمیز بن تھی۔ کھی آمیز بن تھی۔ کھی آمیز بن تھی۔

اب كى غسل وغيره سے فائ ہو چكے مردسلا ہوا كيڑا اُتها رڈاليں اور بغيرسلى ہوئى الكي اور كائى اور بغيرسلى ہوئى الكي چا دريں باك الكي چا دري باك الكي چا دري باك ہوں تو دولاں ہوئى ہوں اور اگر نئى ہوں تو دُھلى سے افضل ہىں -

احرام کا جامہ بہنگراب دورکعت نماز بہنیت احرام اواگریں بہنی رکعت ہیں سورہ کو فاتی کے بعد قل با ایجا الکا فرون اور دوسری ہیں قل ہوا مد بڑھیں سلام بھیر کرج یا بھرہ یا دونوں کی جیے اصطلاح شرع ہیں قران کہتے ہیں ،ان میں سے جس کا ارادہ ہوائس کی بنت زبان سے بھی کریں ۔ بھرلیب کا کلمہ مرد با وا زبلند تجاریں گرنہ اس قدر بلندہ چینا اور دعا ما گمیں ۔ اور گرخبا ہم وجائے اب بنی کرتم ضلی اللہ علیہ وسلم برآ مہنت درو دھیمیں اور دعا ما گمیں ۔ یہ صدا سے لبیک مفر واور قارن آس وقت تک جاری رکھے گا جب بک رمی جمرہ عقبہ سے دسویں تاریخ ف اور قارن آس وقت تک جاری رکھے گا جب بک رمی جمرہ عقبہ سے دسویں تاریخ ف اور قارن آس وقت تک جاری برجر ہے ہوئے بیتی بیں عقبہ سے دسویں تاریخ ف ایش کی گزت دگھیں بلیدی پرجر ہے ہوئے لیتی بیں آترے ہوئے سواری جب فرطن ما فرجی سے حب طلوع ہوا ور مرفر فرخن نماز ارتب بورٹ تو لیک کئی ہوئے اور دس سے دبول ہوگیا۔ اب بہت سے مباط اور در گائی احرام لبیک کیارتے ہی احرام کا بل و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام لبیک کیارتے ہی احرام کا بل و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام لبیک کیارتے ہی احرام کا بل و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام لبیک کیارتے ہی احرام کا بل و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام لبیک کیارتے ہی احرام کا بل و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام کیار و تمام ہوگیا۔ اب بہت سے مباط البید دوگائی احرام کیار کیا م ہوگیا۔ اب بہت سے مباط ا

حرام ہوگئے ۔ اورست مباح مکروہ ہو گئے۔

ہی عکم عورتوں کے لئے ہی اور ہی طریقہ اُن کے احرام کا ہولیکن بین سئلوں میں اُن کا حکم خاص ہی عورت سلا ہوا کیڑا جس طرح کر قبل احرام بینتی تھی اب بھی بینیگی۔ ہاں اُن کا حکم خاص ہی عورت سلا ہوا کیڑا جس طرح کر قبل احرام بینتی تھی اب بھی بینیگی۔ ہاں زعفران کسی یا اسی عبسی خوشبو گھاس ورس کا ربگا ہوا کیڑا نہ ہوجس کی خوشبو کی لمیٹ لوگوں کو متوجہ کرے ۔

عورت کے لئے سرکھون یا بالوں کا اس طرح کھلار کھنا کہ نا محرم کی نظراتس پر بڑے یو لئے ہوں کے اس جوام ہیں اور کھی واجب ہوا کہ سرکے بال چُھیے رہیں۔ عورت بعداحرام اٹیا چیرہ کھلا دکھے گی۔ نا محرم کے سامنے نیکھے وغیرہ سے آڈکر لے یا جا در شھنے کے سامنے اس طرح سے آٹے کہ کیڑا چیرے سے سطنے نہ ہائے۔

مالت احرام میں مردا نیاسرگھالارکھے گا۔سربرکیڑا ڈوالنا یا بالوں کا نچھیا نا مردکے لئے جرم ہی۔عورت انیا بھرہ کھلا رکھے گی شخداس طرح جھیا نا کرکیڑا بھرے سے لبیٹ جا سے م اس کے لئے جرم ہی۔

اعتاده من الرجال وكل قلت مندائ ورن كنگی كركے باوں كوسلجهائ وافدالة الشعث والوسي عند اكد باوں يں سيميل كحيين كل جائے اور وعن بى ند بعنسلد بالمخطمى ان كُنَّ الجمن دُور يو خِطى اور بشنان والاشنان و مخوهم (عالمگيرى) مل كربين سے بي ميل دُور كرے \_ رعالمگيرى) رم) احرام کاجب ارا دہ ہو تو تھائے یا وضو
کرے اور نہا نا انقل ہج وونے کیا
وُسطے کیڑے پہنے جن میں سے ایک تہ نبد
اور دوسرا جا ور ہو بنو شبوطے دور س بڑے اور ج کی نیت کرکے نما زکے لجد
لببک بچا رہے -

ترندی و دار می میں زیدین تابت پەرداپ مروى جۇڭە ئفول نىغىنى خالىدىغلىد وسلم كود كعياكه حب آب نے ارادہ احرام افرا ليا تو جهم تقدس سے كبرات أرك الحسل فرالي ابن عباس سے روایث ہوکہ برمیہ طلیب بغرض ادائه حج حب بني صلى الله عليه وسلم روانه بوئة والول ي كلمى فرائى ترقدالا اورابك تنبند بالذجا اوراكي جادراوره یسی آپ کا اور آپ کے اصحاب کالباس تعلیر بخاری) رس ) اگرخ سنبواس ہوتہ بدن پر کے کیرے س مذلكائ - وردالمخار) ر مع ) حضرت عائشہ صدیقہ زواتی ہیں کداحرام! ندھنے قبل میں تخضرت صلی مداملیہ ولم کے خوشیوں میاکی عَيْ صِ مِي مِشْكُ كِيا مِنْرِقُ مِولًا-

رم، وإذا الداله صرام عسل اوتوضأ والغسل فضل ولبس توببن جديدين وغسلين ازار ورداء ومس كميبًا وصلَّ ركعتين وقال اللهم اني اربيكج فليمرو لىوتقبلهمنى تمريلى عقب صلوة (مددى) عن زيل بن تابت رضي عنها ان رائى النيرصليالله عليه وسلمتجرد لاهلاله وأغتسل ررواه الرذي والدارى) عن ابن عباس رضي الله عنها انطلق النيصلي الله عليه وللم من الما بنة بعدما ترجب ل وادهن ولبسرة اءوا زائرهو واصى أبد الخ ريخارى ورم طيب بنه انكان عند لاتوب المردالمخار) رم عن عاليث للمنت الحيب رسول الشحيل الله عليه وم قبلان بجرم لطيفيد مسك وليجين)

(۵) نئے اورد عطے احرام کے لئے دونوں برائزیں بخراس كے كرنيا انضل ہے وسول مارصلي استعليدم نے ابوڈرسے فرا یا کہ اپنے رب کی عبادت کے لئے آراستگی اختیا رکر (مبسوط) ( 4 ) بھردور کتیں ٹرسھ اور جو جا ہے قرآن کی مور أس بي الماوت كريه ورا كرتبر كايهل مي بعداتم قل ما بها الكافرون اور دوسري ميں بعد فاتحہ قل بدوالله برسع كدان وونوس سور تول كاان دوركعتون بين برمينا فعل رسول متصلى المتعالميكم بی توبی افضل بی رحالگیری) (٤) بروقت المبير ملذا وارت كمنام تحب بي مكر مه گلا بیما ژگر رما لمگیری كسى في ع ص كيا يا رسول الله كون سال جي الله اب نے فرایاجس میں لبک کی صدا البذا وازے يكاري اور قربانيان كرير - (ابناج وشرح سنه) رسول الله صلى الله عليه والمهافي فرمايا كدميرك بيس جبرئل آئ اوركماكيس اين اصحاب كو حكم دون كدوه ابني آواز البكي كنفيس عبث كريس ١١٥ ترمزي، بوداوُد ون اي ( ^ ) لبیک کنے کے بعد بنی صلی اسْدهلیہ وہلم بریخبول برطرح کی نیکیال میں سکھایٹ درود کھیج اور

(۵) والبحديد والغسيل فهذا لمقصو سواء غيران ايحديد افضالهوا صل الله عليه ولم لا بي در في الله تنزين لعبادة ريلج رمبوط ربى ثوبصل ركعتين وبقيراً فيهما بماشاءوان قرأف الركعة الاولا بفاتحة ألكتاب وقل يإيها الكافرو وفى التائية قل هوالله احد تبركاً بفعل ول شصل الشعلية ولم فهوافصتل وعالمگيري (٤) وسيتحيفي التلبية كلهارفع الصق من غيران يبلغ أبحمل في ذالك وعالكري فقال يارسول الله اى الج فضل قال البح والتج (ابن ماهرو في شيح السنة)

> قال ترول تدصل تشعله و لم اتا في ترثيل فامرني ان أمر اصحابي ان يرفعوا اصوا تقد مرا لا صلال اوالثلبية والكوالزندي والروادد والنائي (م) ثم اذا لبي صلاعل لبي المعالم المورد ودعا بما شاء الاانه بخفض وته ودعا بما شاء الاانه بخفض وته

دعا اللَّه گردرود بسیخینی واز آسیته در مالگری) ( 9 ) حتی الا مکان لبیک کی کثرت کرے فرض نماز و<sup>7</sup> بعد قافلہ سے ملتے وقت بلندی برحر شقے ہوئے لبتی میں آسرتے ہوئے ، صبح کے وقت خواب بیدار ہو کر حب سواری قمط نے ، سوار ہوتے ہو آس سے آسرتے ہوئے۔ (عالمگیری)

(۱۰) عور قوں کے لئے سِلا ہوا کیٹر اپنٹا جائز ملکہ بڑا ہو اس لئے کہردہ بیشی سلے کیٹرے ہیں بہت اچھی ہو عورت کا سراوراً س کے سرکا بال بحی عورت ہوائی کا حورت کا سراوراً س کے سرکا بال بحی عورت ہوائی کا کھول اوراً س کے سرکا بال بحی عورت ہوائی کا مورت ہوائی اس لئے کہ تھفا بہا نہ جھیائے گی اس لئے کہ تھفا بہا نہ جھیائے گی اس لئے کہ تھفا بہا اس برجرام ہی ۔ دار کان املیمی ورث کے درت کی اس اللہ کھی کی اور شرف کھلار کھی کی درت کے مورت کی مورث کے مورت کی سے بہرہ کھلا رکھنا ہوا گرکوئی گیڑا جہرے سے بہرہ کھلا رکھنا ہوا گرکوئی گیڑا جہرے سے بہرہ کھلا رکھنا ہوا گرکوئی گیڑا جہرے سے بہرہ کھنا ہوا شرک سے دفع صورت ہیں مورت میں عورت کے لئے فقتہ ہی

(برایه) این عمرسے روایت ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ

اذاصلٌ عليه (مالكيري) رو) ولَكِثْرَالتَّلِيةِ مَا اسْتَطَاعَ فَـ ادما وللكويات وكلما لقرتبا اوعلاشرفااوهبط واديا و بالاسحاروحين استيقظمن منامهاواستعطف كحلته وعندكل كركوب ونزول رعاليرى (١٠) اماالنساء فيباح لهالسلخيط بل أولى لان عليها التستر إبلغ الوجوء ويعظى إسها وشعراسها من العوزة فكشفها حزامروكا تخروجها وتخرالوجه حرام عليها (اركان اربع) (١١) والمركَّة لا تكشف لاسها لانه عورة وتكشف وجمها لقوله عليه الشلام احرام المرأة في وجمها ولوسدلت شيئاعلا وجمها وجافته عنهجانر ولاترفع صوتها بالثلبيز لمافيه من الفتية رباي

عن ابن عمرانه سمع رسول لله

عليه والمنه عليه والمنه النساء في عليه والم في عور تون كومن فرايا به كه حالت الرام و من القفارين والنقاب و و تفاذ ببنس يا لين بيرون كونقاب سه جيبا بين و ما مسل لورس و المزعفران يا الساكير البنس جزيعفران و الموداد و ) (ابوداد و) من الذياب المن (ابوداد و) و نوري كي بيشش مي اور موضول كنزوك في ريدي المي من الذياب المن (ابوداد و) و نوري المي من من الذياب المن (ابوداد و)

ان صفرت عائد صفی الله عنها فراتی مین که به مینی از واج مثله مطرات احرام با نده بهدئه رسول الله صلی الله علیه فرا کے جمرکاب تھے سوار مسافر حب بیم میں سے کسی کے مقان انتا سے گزرتے تو بم سرکے اوپرسے چاور سرکا کر تمہرے کی آرگر کیتے تھے جب وہ آگے بڑھ جاتے تو بھیریم تمہیہ وادری کھولدتیے تھے جب وہ آگے بڑھ جاتے تو بھیریم تمہیہ وادری کھولدتیے تھے (ابو حادی)

عن عائشه قالت كان الركبان بمرون بنا ونحق حرسول الله صلانه عليه وسلم عجماً ست فاذ اجاز ولبناس لت احداثا جلبا بها من اسها على وجهما فاذا جاون تاكشفنا كالرواؤد

### ثريث اور ثلبيه

اے اللہ میں جج کا ارادہ کرنا ہوں تو میرے گئے جج کی اوائیگی آسان فرائے۔ اور مجبسے اس عبارت جج کو قبول میں فرائے فیالص اللّٰد کے۔ لیّے میں نے جج کی نیت کی۔

اے اللہ میں عمرہ کا اراد دکر آ مہوں تومیرے لئے عمرہ کی ادائیگی آسان فرادے اور مجھ سے اس عباد عمرہ کو قبول میں فرامے فالص امتاز تعالیٰ کے لئے میں نے عمرہ کی نہت کی ۔ عَلَيْتِ اللَّهُمَّ لِنَّ أُرِيْدُا الْجُحَّ الْمُحَدِّ لِنَ أُرِيْدُا الْجُحَّ فَكُنِي الْجُحَرِّ الْمُحَدِّ فَكَ اللَّهِ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ اللَّهِ الْمُحَدِّ اللَّهِ الْمُحَدِّ اللَّهِ الْمُحَدِّ اللَّهِ الْمُحَدِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّ

مُرِى نَيْتَ إِ اللَّهُ مَّرَا إِنِّيْ أُرِدِينُ الْعَجْرَةَ فَيُسِبِّرُهَا إِلَى وَتُقَبِّلُهُ كَامِنِيْ نُولِيتُ الْعَمْرُ وَ هُخَدِّلِمِتَ يَشْلُولَعَالِهُ يَشْلُولَعَالِهُ

محرم کومن اتول سے بر برحابت

اروه الموسال المستعال، سلام المرابين ، بالم موند ، المفن كرنا ، عورت المعالى المرابين ، بالفن كرنا ، عورت المع المارى وهم آغرشي اوراس كے دواعی، شكارى جانور جوفتكي ميں رہتے ہيں اُن كا مشكار كرنا۔

ا مور متذکرهٔ بالا کا صدورمح م سے قصلٌ پویا سہواً بیداری میں ہویا حالت خواب خوت لی سے ہویا باکراہ کھارہ سرحال میں اداکرنا مرگا بعض کا کھارہ قربانی ہج اور بعض کا صدقہ، فقها جمال کھارہ میں دم کا لفظ کہتے ہیں آس سے مرا داکی بھیڑیا کری ہج اور لفظ صدقہ سے مراد وہ مقدار غلہ جو صدقہ عیدالفظریں شعین ہج کھارہ میں مفرو مرجہاں ایکے م

يا ايك صدقه ع قارن بردوين ـ

صدقہ عیدا و رصد قرحرا کم جج میں صرف اس قدر فرق ہے کہ عید کا ایک صدقہ جیذ مسکینیوں ہم تقسیم کرسکتے ہیں لیکن کفارہ کا ایک صدقہ ایک ہی سکین کو دیں گے۔

مرم اگر ماری ماسخت نا قابل مرد است گرمی ما سردی دغیرہ کے باعث ہوا باخواب بیں فافل تھا اوراسی عفلت میں کوئی جرم جوگیا یا سہوسرز د ہوا تو اسے غیرافتیا ری کمیں گے۔ اُسے امازت ہو کہ کفارہ میں بجائے قربانی حجے مسکینوں برمین صاع گیموں بجساب فی مسکین نصف عصد قد کا بھی تھی نہیں کرسکتی ہوتو بھیر نین روزہ رکھے صدقہ کردے یا اگرائس کی الی حالت صدقہ کا بھی تھی نہیں کرسکتی ہوتو بھیر نین روزہ رکھے کفارہ اوا ہوجائے گا۔

اگروہ جب م غیراختیاری ایسا ہوکہ آس کا کفارہ ایک ہی صدقہ تعنی نصف صاع گیہوں ہوتو عدم استطاعت کے وقت ہوئن صدقہ ایک روزہ رکھ ہے۔

کیکن جب ان منهیات کااتر کاب جان بو جه کر قصداً ہوا ہو تو برحرم افتیاری ہواسی وہی کفارہ دنیا ہوگا جو شریعیت نے مقرر کیا ہی اسی کے سائھ گشاخی و شوخی کا جرم آس پر قائم رہا- اس کے لئے تو مبر داست ففا رکرے - اختیاری اور غیرا ختیاری میں بس اسی وت رر فرق ہو تفضیل کے لئے تبسوط اور روالمتا ر دمکھنا جا ہیئے اس اجال کی تفصیل ہیں ہی-

## <u> خوت و کا استعال</u>

(۱) عالمگیری نے طیب بنی خوشبو کی تین قسیس قرار دسے کر مراکب کا حکم علی دہ بیان کیا ہے اولاً خانص خوست و جیسے مشک عبر کا فرر ، زعفران ، لونگ ، الائجی و غیرہ - ان کا کھانا ، جائد احرام یا دوسرے زیر مصرف کیڑے ہیں ان کا با نرصنا کراس میں آس کی خوست ہو آجائے یا جبی مریلنا حرام ہی ۔ تجرم ہی کمیٹر مقدار میر دم اور قلیل مقدار مریصد قد واجب ہوگا۔ (۴) دوسرے وہ کہ خالص خوستبورہ ہو گرخوشبوکا اصل ہو یعنی خالص خوستبو کو اپنے ہیں جذب کرکے اُسی کی خوشبو دے جلیے ذریون اور کنچداگران کا تبل دو ایک طور کنچ استال کیا گیا تو کچھ مضائعہ نہیں بیکن اگر تیل کا مصرف ان سے لیا گیا۔ مثلاً باوں ہیں ڈالا یا جسم برمحض ترصین کی خوض سے ملا تو انفیس خوستبو کا حکم دیا جائے گا۔ اور کھا رہیں وم دنیا واجب ہوگا۔

رفعها) تیسری وه کدنه باعتبار ذات خالص نوستبو بهونه خوستبو کاهمل بهو- روغن محض بهو جلیے چربی، گئی دخیره ان کا کھا مائیدن بریلنا جائز جی۔ صاحب ر دالمحتار روغی نغریا کواسی تیسری تسمیس داخل کرتے ہیں مثلاً روغن کدو، کا بهوا و ربا دام وغیره ان کا تا تا برطرح جائز ہے بغرض توضیح خوستی وسیم تعلق چند حزئیات ذیل میں درج ہیں:

#### جرتيات

۱- تھوڑے سے عضور ببت سی خوتبولگائی ما پھوڑی سی خوتبوجہ کے بڑے عضور آل ران ما بنیڈلی) پورٹے پرلگائی ان دونوں صور توں میں قربانی واجب ہوئی ۔ ۲- تھوڑی خور شبو مقوڑے حصہ عضوی لگائی تو ایک صدقہ دے ۔

۳- ایک طبعه بین کتنے بی بدن پرخوت ولگائے ایک جرم اور مختلف طبول میں تو مربار نیا جرم مثلاً سرے یا دُل کک سارے بدن پر ایک ہی نشست میں خوشبو کی مالش کی تو بیرا کی جرم ہے۔خواہ مقدار خوت بو کی قلیل ہر ماکٹیر ایک قربانی واجب ہو گی لین صبح کومیٹھ پر ملا دو پیر کو ران پر مالش کی سہ بیر کو نیڈلی پرلگائی تو بر بین تجرم ہوئے۔ میں قربانیاں واجب ہوئی۔

۲۰ - مردنے مندی سربرائسی لگائی کو بال منتیجی تو ایک جرم گفارہ میں ایک قربا بی لیکن ایسی گاڑھی منمدی سربریقو پی که بال سرکے تچھپ گئے اور چار میراسی حال میں گزرگئے تو ہید دُوجِّم ہوئے۔ اولاً طبیب کا استعمال نمانیاً سرکا جُھپانا دُو قر بانیاں وا ہوئیں بیکن گاڑھی مہندی چار ہیرے کم سرمر پر ہی تواستعمال خوشبوکے جرم ہیں قران اورسر حصانے کے جُرم ہیں ایک صدقہ۔

عورت اگرسرىر بىندى لگائے خواہ تبلى ہو يا گاڑى چار بىر سرىر در كھے يا اس سے كم سرحال بيں اس برايك جرّم ہوا وركفارہ بيں ايك قربانى اس لئے كرسر حيبيا نا عورت كے لئے عجرّم نہيں ہى۔ صرف استعال خوشبوكا جرم يا يا گيا اس لئے ايك ہى فترانى اس بروا حب ہوئى۔ ہي حكم عورت كے باعثوں ميں مندى لگانے كا ہى۔ خوشبوكا اس بروا حب ہوئى۔ ہي حكم عورت كے باعثوں ميں مندى لگانے كا ہى۔ خوشبوكا استعال ہوا قربانى واجب ہوئى۔ التر حيبيا ناكوئى جرم نہيں ہى۔

۵ - تقوری سی فوست بوبدن کے متفرق حصوں برلگائی اگران حصص کا مجروعه ایک برے عضو کے برابر موجائے ترکفارہ میں قربانی وریہ صدقہ۔

۲ - فانس فوستینو کی چیزاس مقدارین کهائی که مُف کے اکثر حصے بیں لگ کمی قربا نی وا بوئی۔ وریة صدقر۔

٤- كھانے كى اسى چيز جو كيا كركھا ئى جاتى ہے آس ميں خالص خوست و دالى گئى اور آسے
كيا ياكيا طبخ آس ميں تغير بديا كردے كا - مرم كو آس غذا كا كھا نا جائز ہى اگر حينوت بو اس كھانے بيں سے آدہى ہو يكين اگر آسے السى عين طعام ميں طابا ہى جربيائى اسى كھانے ہى جربيائى الرائے دورمقدا دطعام غالب تو اس كا كھانا ہى جائز البين جائز البين جائز البين جائز البين جائز البين اگر با وجود مغلوب ہو تو مكوب اسى خوست بور ہى ہو تو مكوب ہو اورم كا كھانا ناروا اور جرم كير بيرا وراگر خوست بور ہى موت كو كھانا ناروا اور جرم كير بيرا وراگر خوست بول كا حصة خلوب ہو تو كھانا ناروا اور جرم كير محالين برقر بانى داجي ۔

 ۸ - اگرمشرو با ت مین نوسشبوک آمیزین کی گئ ا ورمقدا رخوسشبو خالب ہی تو تو با نی واسی بهوئی، وربة صدقد میکن اگرائسی مفلوب خوسشبو کا مشرد بات بین بار بار استعمال مواتو

پیرقربانی و اجب ہوگی۔

9- سرمەخوسىشبوس بىيا ہوا اگرائكھوں میں ایک مرتبہ ما دو مرتبہ لگایا گیا توصد قد داجب ہے اوراگرتین مرتبہ ہسستعال ہوا تو قربانی۔

۱۰ خوشبو بجیل مثل سیب، نارنگی، ایمه وغیره پاخوشبو بیته مثل پودینه، کشنیز سنربایخشبو
گهاس مثل خس وغیره سونگهاکسی طرح کا کفاره تو واجب نمیس کرا گر کروه به احرار جائیگ فقیر مبنوا اینے شیّ بھا یُول سے نهایت نیاز مندام برالتماس مین کریا بوکه تمباکو کے استعال سے حالت احرام میں پر ہمزرکریں، علی الحضوص سگارا ورسگریط وغیرہ۔

برطبقه اورمرمارج میں جو کرنتبا کو کی رسائی ہواس سے اس میں تنو عات گونا گوں ہی پیرا ہو گئے۔ قوام گولی 'زردہ زعفرانی اور زردہ نشکی وغیرہ ۔

ان کے اعلی شموں میں فالص خوت ہو کا فی مقدا رہیں ملائی جاتی ہی بیر خوت ہو ملا کر آھنیں طنج بھی نہیں دیا جاتا ہیں نہیں سمجھ سکتا کہ زعفران ' لونگ ' الانجی ہنئیل الطبیب اور شک باوجو د غالب مقدار اور لقائے طبیب تمباکو ہیں ل کر کہوں کرجائز و فرخص ہو تگے۔

تمباکوکشیدنی کا یہ حال ہو کہ پینے والے کا مُنف متباکو سے نس جاتا ہی اور ایسے اُشخاص جو تمباکو نس پینتے ہیں اُن کے سامنے متباکو بی کر اگر گفتگو کی جائے تو منف کا رائحہ اُنفین کلیف دتیا ہی سخت ناگوارگزر تا ہے۔سگاروسگرٹ کا تعفن اس سے بھی برتر ہی۔

انصاف شرط ہوکہ تصداً مُنے میں بدرائے پیدا کرکے بوسہ گاہ بنوی کوچ منابیت اللہ شرفیہ میں جاکر تسبیع و درو دیڑھنا کہاں تک شرط ا دب کی بجاآ وری ہے۔ وہ علمائے کرام جو تمب کو بینے کو جائز سمجھتے ہیں دہ می کراہت تنزیمی کے قائل ہیں بھر بوں ہی سمجھ کی کروہ تنزیمی ہی حب بھی اس کا ترک اس کے فعل سے سروقت اولی ہو گا جبہ جائے کہ حالت احرام اور حرم بیٹ ا سنی بھائیو! سکار سکریٹ اور متباکو پی کر جمراسو د کا بوسہ دنیا رکن بیانی کو حیومنا میں کمال بے باکی سمجھتا ہوں آئیدہ تم جانو اور تمارا تقویٰی۔

اسی طرح جائے کے متعلق کی کزارش ہو کہ وہ حضرات جنس اس بوٹی کے اسرار برنی الم بھیرت حال ہو وہ موسم گرامیں عرق سدینشک اور سرما میں مشک وزعفران کمتر اور نسبر اکثر و بیشیراس میں ملاکراستمال کرتے ہیں۔ ماک عرب اور علی الحضوص حربین شریفین میں امتراج عنبر کا مواج عام ہو۔ حالت احرام میں اس سے پر مہز کریں۔ وریڈ کفارہ لا زم آئے گا(و میصے نمبراکٹ میں مشروبات کا حکم)۔

بے شک ایام جم میں جائے بینا رفع کسل اور بدا ری قلب پرایک بهترین معین ہوگا گرخونشبوکی آمیزین تو دگر بطالک کے لئے ہی مذکر رفع کسل اور تیقظ قلب سے لئے ایقار فائرہ تو غانص وسافیج چائے سے بدرخہ اتم حصل ہی۔

رس) والبدن كله كعضوواحد (س) سارا بدن بنزله ايك عفوك بواگرا تحاديم و الدن منزله ايك عفور في اگرا تحاديم و الدن منزله ايك تفاره ورمة برعفور في مشبوطة كا ايك تفاره و دردالمخاري المقاري المقارية المقارية

(۲۷) وان خضب راسه بعنا بجیالی (۲۷) مندی کامرد نے سرس فضاب کیا قربانی واحب و هن از اکان مانعًا وان کان سر برئی یا آس تقریر پرکرمندی تبلی موادراگرگاڑھی ملب گر قعلیه دمان دم للتطیب تقویی تودو قرانی ایک نوشبور سمال کرنے سے

دو بی سرڈھا کئے سے (عالمگیری)

لیکن عورت اُس کے لئے سرڈوھا کنامنی نیس ایک

قرابی اُس پرواجب ہوئی اورا اگرا مخوں بین نهدی لگائی

جب می ایک قرابی سراور اقد دونوں میں صرف ہتم ا طیب کا جمع بایا گیا۔ ایک ایک قرابی واجب ہوگی (روا اُلی اُلی۔ ایک ایک قرابی واجب ہوگی (روا اُلی اُلی۔ ایک ایک قرابی والگائی آؤ آٹ کا مجموعہ اگرا ایک بورے عضو کے برابر ہوگا تو ت را بی فی

(عالگیری)

(۲) اگرفالص خوشیو بغیر آمیز ش طعام لبت سی کھا گئی قربانی واجب ہوئی۔ بہت اُس مقدار کو کہیں گے که مُنف کے اکثر حصیبی لیٹ جائے رعا لمگیری وروالحقاری

(٤) اکولات میں خوسشبو ڈال کر کیا یا اور محرم نے
کھا یا تو کچے کفار ، نہیں ۔ نمین اگر وہ ماکول کیا کر
نہیں کھا یا جا آ ہو تو ہو دکھییں گے کہ غالب حقلہ
کس کا بچو اگر خوسشبو کا حصہ غالب ہو تو تسلونی
واحب بہوئی اور اگر ماکول غالب بہو تو بر تقدیم
لیقائے خوشبو کمروہ

لیقائے خوشبو کمروہ
(عالمیری)

(٨) مشردبات مين خوشبوطائي اگرمقدار خوشبوغاب

ودمرلتغطية الراس رمالكين، اما المرأة فلا تمنع من تغطية راسها فلوخضبت يلاهب وجب الدمر

(ددالمخار)

(۵) ولوكان الطيب في اعضائه متفرقة مجمع ذالك كله فان بلغ عضوًا كاملًا فعليه دموالافصلاقة (عالكرى). (٢) وان أكل عين الطيف يفلوط بالطعام فعليه الن أذاكان كثيرا رمالكيرى) كتبرهوماللتن باكترفه فعليه الكر دردالخان (٤) ولوكال لطبية طعام طيخ و تغيرفلالقعل لحرم فاكلهوا كان يوحد بالمجته اولاوا زخلطه عَايِوكُل بلا طَبْخِ فَانْ كَامْ عُلُومًا . فلاشخيله غيرانه ان وحبرت معدالراعجةكرة وانكان غالبا وجليج زاء (عالكيري) (٨) ولوخلط بالشرب فانكان قربانی داجب بوئی در شدند کمین اگر مار بار بیا تو قربانی داجب -( ر دا المحنار و عالمگیری) ( ۵ ) خوستنبو دار سرمه ایک یا دو مرتبه آنکهون می کگایا توصد قد اوراگر با ربار بهت مرتبه لگایا تو قربانی ( عالمگیری) ( ۱ ) خوشنبو بچول اور میل سوگھنے سے کچھ کفارہ تو لازم نیس آنالیکن کمروہ بچ د عالمگیری) غالبًاف مورًا لا فصدة الا ال ليشرب مراراً فيجب ما ر روائن روعالليرى) والافطالدافي (4) أكفة ل بجل مطيب رقة الوثيري فعليه صدقة وانكان مراراً حثيرا فعليه دم رعاللي، حثيرا فعليه دم رعاللي، (1) ولا يلزم متى لنم الربح أج الطيب واثما رالطيبة مع كل هدسته ريالي،

# احرام سي لباسي ممنوع

سلاكپراشل كرائا تجامزا كركها عبائيم استين غيره بينا ابيالباس جواس حسد عصنوكو حجيا دے حس كا كھلار كھنا احرام ميں واحب ہے۔ شلاً عمامہ ، لو بي ، موزہ ، دشانہ وغيره ۔ سررايسي چيز اُتھا ناجس كا مصرف سرريمينا ہو جيسے عمامہ يا لوي كي گھرى ۔ رومال يا جا وركا اس طرز سے ستمال كر سريا مُتمة حجيب جائے حالت احرام ميں بيسب حرام ہيں ۔ ياجا وركا اس طرز سے ستمال كر سريا مُتمة حجيب جائے حالت احرام ميں بيسب حرام ہيں ۔ برك اعمال كا وہي حكم ہي جو سارے بدن كا ہي ان كا چوتھائى كا مل عضو سي جا جا كا جيوئے عمال براے اعمال كا وہي حكم ہي جو سارے بدن كا ہي ان كا چوتھا بائے كا جيوئے عمال براے اعمال كا وہي مناز ان كا وجود فقمانے نہيں مانا ہى شلا كان ناك ، چره كے جزء قبل براے اعمال كے خروق باللہ على مناز وہ ساعات جا رہى بير كے حكم ميں ہيں اور اس سے كم خوا ہ تين بيريا دو بير يا ايك منظ سب كا ايك عكم ہي ۔

احرام من لباسس محروه

بلاعذرسريا ممنع بريتى باندسنا كروه تحريمي بوان دواعمنا كيسواكسي اورحمته بدن

بِتِّی با مُدَّمنا عذر کے ساتھ جائز اور ملا عذر مکروہ ۔

چادرا دڑھ کرآنجل میں گرہ دنیا تہ بند با ندھ کر کرنبہ سے کسنا یا کسی توکیلی چیزے گرہ کا کا لہنیا دشلاً سیفتی بن جھوٹے اعضا مثل کان اور ناک کا کیڑے سے جَھِیا نا یا متحدیر رومال رکھنا بیسب کروہ ہی ناک کان اور منع جا ہی کے وقت ہاتھ سے اگر جھیائے تو مضا لئعۃ نہیں۔

### جرئات

را) ملاکیرا جار پر ایاس سے زیادہ یا مسلس حیّد دنوں تک پینا قربانی واجب ہوئی۔
(۱) دن کو بہنارات کو آثار دیا یا رات کو بہنا دن کو آثار دیا لیکن آتا رہے وقت بازائے

نیت سے نہیں آتا را دوبارہ بھر بیننے کی نیت ہی توقیعے دن بینے ایک ہی بار کا بیننا
شریعیت اسے قرار دسے گی اور اس لئے ایک ہی کفارہ آس پر واجب ہوگا اور اگر
باز آنے اور تائب ہونے کی نیت سے آتا را تھا دوبارہ بیننے کا ارا دہ نہ تھا۔ تودور
بار بیننا دوبراجرم ہوا اور تتیبری بار متیراجرم اور مربار کا جرم ایک قرباتی آسس پر
واجب کرے گا۔

(۳) بیاری کے سبب سے بینا تو حب تک دہ بھاری رہے گی ایک ہی جرم شمار ہوگا اور ایک ہی کفارہ واجب آئے گا اوراگر بماری جاتی رہی طبیعت وصحت آس لباس کی واعی اور خوا ہاں نیس گر محرّم وہ لباسس نہیں آتا رہا ہو تو بید دوسرا جرم ہوا دو قربانیاں داجب ہوئیں ایک موض ہیں پیننے کے سبب سے دوسری بعدا زالہ مرض جوصحت ہیں بینا۔

(۲۷) بیاری کے سبی سے کسی ایک کیڑے کی حاجت ہوئی اور بھار نے دوسراکبٹرا جس کی حاجت ہوئی اور بھارے دوسرا جس کی حاجت نہتی دہ بھی بہن لیا تو یہ دلوجرم ہوئے ایک اختیاری اور دوسرا غیراختیاری - متعلاً حاجت ایک تمبیص کی تھی بہارتے عمامہ بھی با خرصایا یا بجائے

ایک قمیں کے دومین لیں توعامہ اور دوسری قمیص جرم اختیاری ہی دو قربا نیاں واجب ہوستی میکن چی اور اختیاری ہو تو ا ہو مئی کیکن غیراختیاری جرم کا کفارہ صدقہ اور روزے سے ہوسکتا ہی اور اختیاری ہو تو قربانی ہی کفارہ ہوگی ۔

(۵) مود نے انبا سارا سرا ورشعہ یا ان کا چو تھائی مصدحیبایا اور جار ہیراسی حالت ہیں گررگئے تو قربانی واجب ہوئی اور چار ہیرے کم میں ایک صدقہ۔
عورت نے انبا سارا یا چو تھائی جیرہ حیبایا قرحار ہرگزر جانے برقربانی ور خصر اس کئے کہ سرحیبا ناعورت کے گئے جرم نہیں ہی ملکرات قراس کا حکم دیا گیا ہی۔

۱۳) محرم نے سرسرا سی جیز آتھائی جو سرسر پہنی جاتی ہی تو اُس کا اُتھانی بیننا قرار دیا جائگ (۲) محرم نے سرسرا سی جیز آتھائی جو سرسر پہنی جاتی ہی تو اُس کا اُتھانی بیننا قرار دیا جائگ اور اُلیت سے اور اگر وہ چیز انسی نہیں مثلاً طست و فیرہ تو کچھ مضائعۃ نہیں بلکہ بعض روایات سے بیہ معلوم ہوتا ہی کہ مطلقاً لباس جسے انسان بہنتے ہیں خواہ کرتا ہو یا چا ور یا جا و مامداگر مرد آسے سرسر پا تھائے گا توسر حیبانا قرار بایا گا اور کھار ، ہیں قربانی۔

ا - (الف) سارادن یا ساری رات سرجهیایا یا سالکیرا بینا قربانی دا جب بهوئی ا در کم برصد قد (ایک و ن می مسین شار بی (ایک و ن سے زیادہ ایک و ن بی مسین شار بی ) (در مخمار) (ب) کم میں صدقہ بی مینی نضف صاع چا ربیرسے کم سب کوشائل بی رجو یاآ در گھٹٹ کم سب کوشائل بی رجو یاآ در گھٹٹ کے ایک رہو یاآ در گھٹٹ کو ایک رہو یاآ در گھٹٹ کے ایک رہو یا در گھٹٹ کے ایک رہو یا در گھٹٹ کے در گ

مایتین کبیر دردالحمار) رج) محرم نے شامند وم حید دون مک سلاکیڑا بہنا تواس براجاع ہو کہ ایک ہی قربانی اُس بر واجب ہوئی (عالمگری) السان ستراسه اولبس محیطاً یوماً کاملاً اولیلهٔ کاملهٔ اولیلهٔ کاملهٔ (محیباللهٔ) وفیلاقل صفحهٔ والزائر علی المبوم کایوم ردینی رب و فی کلا قل صدقهٔ ال لضف صاع من بروشمل کلا قال الساعهٔ الواحدة و ما دونها ر ردالی رب الواحدة و ما دونها ر ردالی ما فان لمرینزعه لیلا و نها را لیکفیه دم واحد با لاجماع را الگیری واحد با لاجماع را الگیری

ا - معرم بورا جورا بین قمیص باجامه عامه دن کو بینتا ہی رات کو آتا را ہی لیکن آثارت وقت

ترک کا عزم نیس کرتا تو ہم ایک ہی جرم ہی اور
اگر عزم ترک کا کیا اور پھر بینیا ترجب نرا بھی
متعدد ہوگ ودرخما ر)

ار حزوت کے زوال کا لیمین ہوگیا لیکن کیڑا بھر جی نہ آبا تا اور وحتما ر)

تواب دو مراکفارہ اور اوا کورے ۔ دورخما ر)

ہم ہ اگرا کی قمیص میننے پر مجبور ہوا اور دوقیصی بہن پی میں اور کی ماجت تھی آس کے ساتھ عامد بھی باندھ لیا

و قربانی دے گا اور بے ضرورت بیننے کا گیا ہ بھی ہوا

و تر بانی دے گا اور بے ضرورت بیننے کا گیا ہ بھی ہوا

(ب) اگردو مختلف عگھوں رہنیا ایک مقام صرورت اور دوسرا ففنول شلاً حاجت عامد کی تقی اور کرتا بھی ہیں لیا یا حاجت و صرورت کرتے کی تقی اور موزے بھی ہیں ہے گوائس رپر و دکفارہ ہیں ایک تق ضرورة کا کفارہ جس میں صدقہ اور صوم کے ساتھ عوم کا غیثیا دہج اور دوسراجرم اختیاری کا کفار جس میں عوض کا اختیار نہیں

ں ۵۔ چوتھائی سرار منہ کا چھپا ناکس کا چھپانا ہو ہ کان اورگردن جھپانے میں کچے مشائعہ نئیں ہے ان نزعه بيلاً وأعاده نها براً

ولوجع ما يلبس ما ليعيز مر
على الترك واللبسه عندال لنزاع
فأن عزم عليه اى الترك تم
لبس تعدد الجيزاء ردر منار)
الس تعدد الجيزاء ردر منار)
الس تعدد الجيزاء ردر منار)
الس تعدد الجيزاء ردر منار)
اوالى قلنسوة فلبس مع عامته
الزمه دم والثم
در منار)

رب، والى لس على شوعين فختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما اذا ضطرالى لبس العامة فلبسها مع القميص مثلًا اولبس قميصًا للضرورة وخفيت لغيرها فعليه كفاريان كفارة الاختيار لا ينخاير فيها فيها وكفارة الاختيار لا ينخاير فيها ردوالخار)

۵- وتغطية ربعالراس والوجه كالكل ولابأس تبغطية ا ذمنيه یوں ہی اگر ناک مغنیب رکیرط سے کے ا جھیائے دورمخناً ر)

ا مرم الی چرسرر المقائے ج سر سربنی بہنی جاتی جسے طست اور تقار ترکی کفارہ نیں اور اگر وہ الی حبید ہ جس سے سر حمیایا جاتا ہی توجزا سرحمیانے کی واجب ہی

رطالگیری)

(ب) اگر فرم نے سربر انسی چیز اکھائی جے انسان پینتے ہیں تو دہ پیننے بی شار ہوگی اوراگر لوگ پینتے نہیں جیسے تفار تو کی کفارہ نہیں۔ (خانمیہ) وقفاً ووضع بي يه على الله بلاثوب رور في ار

بالادوب رودعار)

المحرم شيئاعلواسه فانكان شيئاعلواسه فانكان شيئامن حبس مالا يقطى به الراسكالطست والاجانة وغوها فلاشت عليه وانكان من حبس ما يغطيه الراس من التياب فعليه المجنزاء والمين رب لوحمل المحرم على راسه شيئا وان ينيسه الناس يكون لابساً وان كان لايلسه الناس يكون لابساً وان رفاني

مكرو ہات

ا - دالف) سرمیتی با ندصنا مکرده توی به اگر آش بیر بنی ببندهی رهی تواید صدقه با ل اگرسه کا تقور اساحصه بینی سے با ندها تقاتو کی شیرات گراکا فی به (بب) به ضرورت بدن کاکوئی حصد پنی سے با ندهنا کرده می اگریم کی کفاره الانم نیس آنا ا در ضرورت با ندھنے کی اجازت به با ندھنے کی اجازت بی

ا ـ دان و تيرك له ان لعصباسه فان فعل يوماً الى الليل فعليه صن حمن الا ان ما غطي به جزوليير من راسه فتكفيه الصرق ربيول من وان عصب شيئاً من جبلا لا مرعلة اوغيرعلة فلا شيئاً عليه ولكن يك كاله ان ليغط ذا لل المرق ربيول ولكن يك كاله ان ليغط ذا لل المرق المرسوم ولكن يك كاله ان ليغط ذا لل المرق المرسوم المرسوم ولكن يك كاله ان ليغط ذا لل المرق المرسوم الم

۲- احدام کی جادر کا ندسے برآ دیزاں رہے گدی بر گرہ دینا یا تہ بندس گرہ ڈالنا یا آسے ڈوری ڈیر سے باند صنا یا جادر کو کا نتے سے آگا دینا ہی ب کروہ ہی رمسوطی سا- فاند کو برکے بردے میں داخل مجا تو اگر سر اور تمنی بربردہ بڑا تو کردہ ہی درنہ کچھے۔ مضائقہ نیں (میسوط) رم) وسوشح المحرور بالنياب ولا بيقاع على عتمقه وكذا لله قالوا ذا يتزف لا ينج لد الديم على المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المحد المحدود المحدو

## طلق عيى بال مونط نا

عالت احرام میں کسی عصنوکا پاسر سے بافرات کب بال مونڈ نا یا وجیا پاکسی اور طریقہ سے زائل کرنا منع ہی سراور ڈواڑھی یہ دواعضا تواسیت میں کران کے چوتھائی حصد کو کا مل عضو شریعیت نے قرار دیا ہی لیکن تغیل ، گردن اور موئے زیبرناف میں چوتھائی کا یہ حکم نیس تفیسیل جزئیات کے ذیل میں معلوم ہوگی۔ جزئیات کے ذیل میں معلوم ہوگی۔

مروکو ڈاڑسی رکھنا واجب اور موندا ما حرام بھر ہیکہ ڈاڑسی موند نے برفس بالاعلان کا بھی جرم ہے۔ اب اگر کوئی طالت احرام میں اس فعل شنیع کا فرکب ہوتا ہی تو ایک سخت حرام اور برتر گناہ ہی جس کا صدوراً سے ہور ہا ہی۔ بیا کنا ہ اور آس کا عقاب تو علی حالہ ہی۔ بیاں تو کفار ہ عرف بال مونڈ نے کا تبایا گیا ہی نہ ہی کہ کفارہ نے اُسے محصیت سے بری کرویا۔

زیات ا- چوتھائی یا اسے زما دہ سر ما ڈاڑھی کے بال کسی طرح سے بھی دور کیے تو قربانی

واجب مولى اورجو مقائى سے كم من صدقه -

۲ - اگرکوئی جندلا ہی کیکن سرکے کچے حصدیں بال تھے آغیں مونڈایا تواگر یہ حصہ بچوٹھائی سرکے برا برتھا تو قربانی واحب مہوئی اوراگراس سے کم تھا تو صدقہ۔

سو ۔ گردن یا ایک نبل پری موزدان تو قربانی واجب ہوئی اور پورے سے کم میں صدقہ اگر چیف نے نفی ناور موزدانی ہو نیا اور گردن میں چوتھا کی نفیف اور نفیف نفیف اور نفیف سے زیادہ سب ایک حکم رکھتے ہیں۔

الم - دونول تعليس موندامين حب لهي ايك صدقه

۵- موئے زیرنان صاف کئے قربانی واجب ہوئی ، پورے سے کم صاف کئے صقر ا

۲ - سارے بدن کے بال مونڈ بے لیکن بر کی طب تو ایک قربانی ا در اگر سرع صنو کی لب علی ده موئی تو مرعضور ایک قربانی -

ے۔ وضوکرنے یا کھجانے ماکنگھی کرنے میں جو ہال گرے اُس پر بعضوں کے نز دیک پوراصد قدا وربعض کے نز دیک بین جار بالوں تک فی ہال ایک مٹھی ا ماج یا ایک محکم اروقی ۔

را) واذاحلق رجع راسه او که بیته (۱) چقانی یاست دیاده سریا داری موندی فضماعل فعلیه دم وان کان ترانی داجب بونی اوراس سے کم میں صدت اقلمن الدبع فصد ق ترانی الدبع فصد ق ترانی و اللیکری و اللیکری اصلع و شعری اقلمن الدبع (۲) خیدا به اور بال چرت ای سری مقدار مقدار و فصد ق دے اور اگر می افین مزید ایا و صدة دے اور اگر می می افین مزید ایا و صدة دے اور اگر می می افین مزید ایا و صدة دے اور اگر می می افین مزید ایا و صدة دے اور اگر می می افین مزید ایا و صدة دے اور اگر می می افین مزید ایا و استان می افین م

فصق خطق دان بلغ الرسيع کم پن اُن س مؤرد اي سدة د فعليه دم روالگري روالگري (۱۷ و ۱۲) ساری گردن موندان یا موسے زیرِنان یا
دونوں بن کو موندا یا فیج والا یا ایک بنل کو
موندا قربانی واجب ہوئی۔ رعا لمگیری)
د کی ایک بنل کا اکٹ رحصہ موندا صدفتہ
داجب ہوا رعا لمگیری)
دواجب ہوا رعا لمگیری)
موندا ہے ، میکن ایک ہی نشست اور رو ایک بی نشست اور رو ایک قربانی داجب ہوئی
ایک ہی مقام پر تو ایک قربانی داجب ہوئی
ایک تربانی۔
ایک قربانی۔
ایک قربانی۔

( ) اگر ڈواٹر ھی سے باناک کے دویتی بال نوچ لئے قوہر بال کے عوض ایک مٹھی اناج رعالمکیری)

رسوم،) وال حلق الرقبة كلها أوحلق عانثه اوابطيه اونتفهما واحلا فعلیه دم رعالگیری، ره) وانحلق من احدى الابطين اكترها يجعليه الصق والين (٧) اذاحلق السه واحذ كحيته وابطيه وكلبلنه فان فعل ذالك في مقام واحد فعليه دم وأحد وال فعل كل شحين ذالك في مقام فعليه فحل شيمن دالادم رعالكيري (٤) وان نتف من إسه اومزانف اوكييه شعرات فيفكل شعرات

ڪفين الطعام د مالگيي)

ناخن كترنا

صالت احرام میں ناخن کتر نامنع ہی اگر کوئی اس حب م کا فرکب ہوگا تو شریعت نے جو اُس کا جرمانہ مقرر کیا ہی آسے اواکر نا ہوگا۔ ایک ناخن سے جارناخن تک صدقہ اور کا لاکت مائٹ یا ایک باؤس کے بانخوں ناخن میر قرابی ۔

اگرایک می محلس میں دونوں ہاتھ اور دونوں باؤں کے مبیوں ماخن تراشے قدایک قربانی ہوگی نیکن اگر چار محلبوں میں جاروں کے تراشتے تو بھیر جارتر بانیاں -

كوئى اخن ولا كرلتك كيا محرم ف أست حداكرديا تواسيس كيوكفاره نيس (١) اگرجاروں إلقه إلى أرسي على في الحن متفرق طورىر تراش قوبرناخن كيعوض ایک صدقه واحیب مبوا - رعالمگیری (۲) ایک ہی محلس میں جاروں ہاتھ یا وُں کے اخن كروائ ايك قرابى واجب بولى-رعا لمگیری)

رس) `اخن ڈٹ کر دھک گیا محرم نے جب داکر دیا کچه کفاره نیس رغالمگیری)

رمم ) جاروں باقد باؤں میں سے معض معض کار کے اخن کروائے تو سراخن کے عوض ایک 0 مے صدقہ اگر چیوجی نتدا و ناخوں کی سولہ ہو ما لیکن اگرآ پیرصاع گهیوں کی قیمت ایک قرط بی کے برابر مروبائے کوئیے کم کرلے۔ رعا لمگری)

(١) لوقلم خمسة اظا فيرمز كاعضاء الأربعة المتفرقة تجالصثن لكلظفرنصف صاع واللي ۲) اذاقلماظافیریدی یه و چلیه فعجلس واحدٍ يكفيه دمر واحل رمالگیری

(٣) انكسرظفنوالمحرم ولقلق فكفنة فلاشعليه رمالكيرى (١٧) كذا الك لوقلم من كل عضور الاعضاء الاربعة اظا فيرتجعليه الصد وانكان جلبهاستة عشرفي كاظفرنصف صاع من قطة كلااذالبغت قيمة الطعام ومأ بيتقص منه ماشاء رالكرى

## عورت سيصحبت اوربوس وكنار

محرم کے لئے بیرسب سے بڑا جرم ہے کہ حالتِ احرام میں عورت سے ہم سبتر ہو یا اسیسے افعال واقوال عمل میں لائے جس سے طبیعیت میں ہیجا ن ہوا ورجذ ہات حیوا نیہ مشتعل موکر بدا

اگرلغبرا رادہ اس نتم کے خیالات ہجوم کریں اور نونت بمال تک پینچے کہ شخص منزل ہوجا

تواس پرشربعیت کا مواخذہ نہیں لیکن اگر قصداً کوئی حرکت البہی کی گئی جس سے طبیعیت میں سکون بدیا ہوگا۔ سکون بدیدا ہوجائے تو کفارہ ونیا ہوگا مثلاً جلق لگانے برقر بابی واحب ہوگی۔ عورت سے ایسا اختلاط حس سے دولؤں کو لڈت حاصل ہو قربانی واجب کراسی لیکن اگر پوسس وکن ریغبر پتنوت و لڈت عمل میں آئے تواس برکچ کھارہ نہیں مگر میرا کی فیل بھی

ین ارج س در در در بربر بوت و مرت س پی است در س پر پیه مقاره ین سرید بهیت س لالینی ای جسسے احترا زخروری ہی -سریر بیان در سری احترا

عورت سے مجامعت قبل اسٹے کہ وقوف عرفات سے فین تاریخ فارغ ہو جج کو فا کردتیا ہے دوسرے سال دو نوں کو تقنا ادا کرنا ہوگا اور عدم احتیا طرو الفنبا طاکے جرم میں ایک قربانی کرنا دا حب ہی ۔ بچراس کی تھی اجا زت نہیں کرجب جج فاسد ہوگیا اور قضا واجب ہوئی تر بعد مجامعت مناسک جج جو باقی رہ گئے ہیں آئیس اس وقت ترک کروئے نہیں بامسال اس جرم کے بعد تھی ارکان پورے کرے گا اور کفا رہ میں قربانی اور جج کی قضا علی حالم ۔

مجامعت سے جج مرد اورعورت دونوں کا فاسد موجائے گا اور نوسس وکنارسے ج جج تو فاسد نہ ہوگا مگر قربا بی اس پرواجب ہو گی جسے لذّت حاصل ہوئی جس جا نب شہوت و لذّت کا وجود یا باجائے گا اسی کے حق میں قربا نی کا وجوب ہی۔

#### حرنبات

(۱) شهوت کے ساتھ بوسے لینیا اور سساس قرابی وا جب گرائح (قدوری) رو) قبل و قون عرفه مجامعت کی جج فاسد ہو گیا اولہ کری کی قربانی گزا واحب ہموا اور شاسک جے اسی پرسکونہ ہو جبیا کہ وہ گرا ہوجس کا جے فاسد نیس ہوا۔ وقدوری)

(1) ان قبل اولمس بشهوة فعليه دمر رقدري (۲) وان جامع قبل لوقوهن بعرفة ونس مجه وعليه شأع ويمض ف الجح كما يمضر من الفيسة وتيض ف الجح كما يمضر من الفيسة

ر**ب**) تبل دقوف عرفه بی بیست یم مبشر بهوا اور دود عالت احرام میں تھے دونوں کا جج فاسد ہو گیا اور براك رقر بان واحب بهولً - ايك كرى بعي بن تر بانی کردنیا جائز <sub>مج</sub>اور آمیده سال اس جج کیضا اداكرنا دونون يرواجب سوا - رعالمكرى) (٣) وتون وف ك بعد بم ليترموا توجج فاسدة بوا قصالازم مذالي بلكين كفاره مين كائے ما اونت تربانى كرما واجب مجاور ديرصن قبل طواف فرص ہم ستر ہوا تو کری کی قربانی کانی ہے۔ رقدوری

رب، جامع إمرأته قبل وقوفة بعرفة وهمأمحرمان فسيجتهما وك كل ولحد منهما المار ويحز والشاع ف في ذالك وعليهما فضاءً المجية من قابل رعالگیری رس ومن جامع بعما لوقون العربة لمريفسدجه وعليه بنتوان جامع لول مجلق فعليه شاة و فروری

### صدوست کار

مالت احرام میں لیسے حیوا نات جو حقیقتاً ختلی کے رہنے والے ہیں اور انسانو سے وحثت كرنا النكا التضائ فطرى بو أنهين شكار كرنا باكسي شكاري كوان كايتا تيانا أن كي طن شکار کے لئے اشارہ کرنا اُن کے شکار کرنے رکسی طرح کی اعانت کرنا در شلا کیا قو چیر باكارتوس كولى باردد وغيره دنيابيرسب حرام بي.

يوں بي اگران كا يرا كھاڑ د ماكم برواز كى طاقت جاتى رہے يا باؤر ايساتورد یا کاٹ دیا کہ بھاگ کر عان تجانے کی قطعاً قابلیت مذر ہی قتل ہی کے عکم میں ہی۔ آئین کا انڈا توٹرنا بھوننا ، کھالایوی ترج ہولکن کفارہ برانڈی صرف قیمت اور اکرنی ہوگی۔

كُذَا لِكُلَا تُوكُفَارِهِ لازم مِنْ آئِ كُلِ لِيكِن بِينْ طالْبُونَ يَهِ مَطَالِمُونَ مِهِ مَعْفَا رَكُونَا جِلْسِيتِيةِ۔

چوان دشی کامشکار تو نبیس کیا لیکن تنبیرورجا نور کو کرا کر دو ده دوه بیا تو گفاره می ووده كى قيمت ا داكرنا داجب ہى- أس قدر دام سے غلى خرىد كرمساكين رخيات كرد\_-

پھریہ بھی بچ کہ اگروہ صیدکسی کی ملکیت ہی تو کھار ہ کے علاوہ مالک کوھبی تا وائ دیٹا ہوگا شكار كاكفاره به بمحكد والل نظر صاحب تميز منصفانة أس صيدكى قيمت كا اندازه كرس قيمت اس کی قرار پائے آسی قمیت کا جا نور کہ معظم میں بھیج کر با نے جا کر قربا نی کر دے۔ کفارہ

یا آس خمیت سے کبیوں مو باخر ما حوسیر آئے خریدے اور مطابق قاعدہ صدفۃ ا أس كے صدقات مساكين رتفتي مركب مثلاً عا دلا مذقيت أس كي لا پنج رويينے قرار مائی توائے اختیار ہوکہ مانچ روسیئے کی کمری ما مینڈھا خرید کرکے کہ معظمہ میں قربانی کردے میکین اگرفرها نی کرنے سے قاصر رہا تو ہا بچ رویئے کے گیموں یا بجو با خرما خرمر کرے اور کمہوں تضف نصف صلع ایک ایک فقرکو دے اگر جو با خرما خریدے تو ایک ایک صلع مرایک مسكين رتضدق كردك-

مناسک جج کے صدقات میں میر ضرور ی کرایک صدقد ایک ہی فقیر کو وہا حائے مذتو سار مصدقے ایک مسکین کو دیں گے مذاکی صدقہ میں چند مساکین کو مثر کمپ کریں گے ۔ گیپوں کا ایک صدقه نصف صاع بی بینی سوروید کے سیرسے پونے دوسیرا تھا تہ بھراور اور جَهِ مِا خرما ایک صاع ایک صدفر بی بینی سورویئے کے سیرسے ساڑھے بین سیر ایک ویٹے

ِ لَيْنِ أَرْصِدَ قَدَى كِي سَمِطا عِت نَبِينَ تَوْمِيرِ مِرْصِدَ قَدِ كَحْوَضَ اكِ رُوزِهِ مِنْكُمُ صيدكى قيميت بإن كارويية قراريان كادركبيون اس قميت بين سارست ستره سيرا أنهوتو به در صدق بوئر دس روز سر مکھنے واجب ہیں

(۱) مرم نے اگرخت کی تبدیث دالا شکار جو

(1) فأن قتل محروصيها اسے

ما عتبارا بنی اسل فلقت کے وحتی ہو ما را یا ارفے والے کو آس کا نشان بھاکہ رہری کی ل تواس برجرا واجب ہی جرا وہ بی جے دوعاد شخص مقرر کردیں ردر مختار) رم ) قَالَ كُوطِيتَ كُرأَس تَميت بدى كا جانور خردیدے اور کوس آسے فریج کرے یا فلرخردے اور آسے جمال جلہے خیرات کردے اگر کمپیوں خريدا بي تومرسكين كونصت صاع كهيو ل وراكر حوارا باجرى تواكب صاع عيدالفطركي نطره مانند ما مرسكين كے لمعام كے عوض ايك روزه آ سارا طعا مهینی غلرا کیمسکین کو منه وے۔اس کئے كرمساكين كاستدو مونامصرح ومنصوص بح-ددرمخداً در نسف صاع سے کم گیوں ایک سکین کو دنیا جائزنبیں ہی۔ تشكاركوزخى كمايا أسكابال نبيح دالا إكو أى عضو

روروری) برنمکاپر او کھاڑویا یا چیا یہ کا باتھ یا ڈرکاٹ یہ اور قوت مافت و محافظت کی اُس سے جاتی ری قرارری تمیت اواکرا واحب ہی۔ روروری)

كات ديا قرباً وان بقدر نفقان ديباً بوكاء

حيواناً برياً متوحشاً باصل خلقته اودل عليه قاتله فعليه جزائه والجزاء هوما قوم م عللان رسفتار،

رم) المقاتل ان المشترى به هد يا ويد بجه بمكة اوطعاما وشيصات اين شاءعلى كل مسكين نصف صاعمن بروصاعا من تمراشعير كالفطرة اوصاحام كالمعام كالتسكين واحد هذا يخال الطعام الله مسكين واحد هذا يخال في الفطرة لان العدد منصوص عليه ورخار)

ولا يجونران لطع المسلين قل من نصف صاع رقدري رس ولوجرح صيلًا وشف شعريه اوقطع عضواً ضمن ما نقصه رقدري

ولونتف رلين طائر اوقطع قواً صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمة كاملة رسدى رهم) شکاری جانور کا انترا قرش اگرگندهٔ مکلاتو کجیه کفاره مئیں اور اگراتیجانکلاتو اندے کی قیمت واحب ہوئی۔ بین حکم صید کے انترا بھو ننے کا ہج رعالمگیری)

(۵) شکاری جافر رکا دُوده دو با ماوان ادا کرا بوگالینی د وده کی تمیت ر در مختار (٣) عرم سربين قصن مين الصيد فأنكانت من ق فلاشعليه وا كانت صيحة ضمن قيمتهاعن أ وكذا اذاشولى بيض صيد راسيري

ره) حليلبن صيب فضمنه ردر خمار

#### جول مارنا

بال ما کیرے میں اگرجون بیدا ہوجائے تو اُس کا مارنا یا کسی کو اُس کے مارنے کا حکم دنیا یا اشارہ کرنا یا دھوپ میں اس منیت سے کہرے کا ڈالٹا کہ جوں تمازت آفناب مرجا یا کہرا اس نیت سے دھونا کہ جوں مرجائے ممنوع ہو و تین جوں مارنے کا کفارہ ایک مطمیم اناج ہو لیکن اگرزما وہ تقدا دمیں جوں مارے گا تو تصف صاع کیموں کفارہ میں دمیٹ واحب ہی ۔

را) اگردولی تین جون ارین توایک متعی اناج اور زمایده پرنصف صاع گیهوں ر دعالمگیری)

(۲) محرم کویر جائز نسی کرکسی کوجوں مارنے کا انتاز کرے یا دھوب میں کپڑا اُس کے مرنے کی نمیت سے ڈال ہے یا اسی نمیت سے کپڑا دھوٹ کرعا لمگیری رمع ) اگر دھوب میں کپڑا ڈالا اور بہت جو میں گرمی مرکمیش تونسف صاع کہوں صب دقہ کرنا را) وان قتل قملتين اوتلتات من المفعن طعام و النيادة على الكون لمفعن طعام و النيادة على المناسبة المناسبة

واحب موا رعالمكرى)

اذاكانكتيرًا رما لكيي

## مباطات احرام

(۱) سِلا بواكبِرُامْتُل عباً قبا ، الكُركها ليك كراوبرست اس طرح وال ليناكر منه اور سرگهار ب جائز منج -

رم) ہمیانی یا پیٹی باندھنا۔ .... و میا حرط سریزان جاری

(٣) بے میل تھیڑائے تنا نا ہمام کرنا۔

ربم، کسی جیزکے سایہ میں بیٹھیا۔ حیتر می لگا ا ۔

(۵) پرور ده کا نور اونت کا ک کری منیدها مرغ وغیره فریج کرنا کیانا کهانا

(٦) برورده جا بوركا دوده دومها ان كانتا تورَّما ' بحوتنا ' كهامًا \_

د) مسر ما گال با ران کے پنیجے کمیہ رکھنا۔

(٨) سربا باک پر ایبا با دوسرے کا ہاتھ رکھنا۔

(٩) کرطواتیل یا روغن با دام 'کدو' کا ہو' ناریل کا جوخوت ویں بسایا یہ گیا ہو

سريس ڈوالنا، تلو وں ميں مالٹش كرفا ، برن برلكا يا ۔

١٠) كان كيڙے سے چيپانا عوري سے نيج ادار مي بركيرانا -

يرسب احرام بي جائزين مبل بين - والله لقالي اعلم وعلم ا

واعظمرواتم

حرم اور عل

روئے زمین کاوہ محترم خطرب کی عظمت بعین مباحات کو حرام کردیتی ہی آہے حسرم کہتے ہیں - مل آس حصّه زمین کو کستے ہیں جہاں وہ مباعات علال وجائز ہوں جن کا اڑ کا ب

ہے۔۔۔ مکہ عظرے کرداگر دکئی کوس مک جو شکل و زمین ہی اُسے صطلاح مترع میں جرم کی

منہ سمیسے مرد مرد می رہ کہ ہے۔ یہ مائیسی ہر سے بست میں ہیں۔ زمین کہتے ہیں۔ان حدِ د دمیں داخل ہوتے ہی قبض مبلح حرام ہوجاتے ہیں جن کی تفصیل

آينده فعل سيآئي گي-

اس سولت کی غرض سے ماکہ حدود حرم کی حرمت میں تفصیر بنہونے بائے سرا مک *حدیر بڑے بڑے ستون کی صورت میں دیوا رہا نیادی گئی ہیں ا بکسی رہنے تریم ا*لیسا یذیا و کے کہ صرحرم کی بیمط پر التیان علامت دور ہی سے اپنے آنے والے کو متبہٰ مارتی ہم کہ ہاں ہوشیار حرم کی زمر کا گئی ہیاں کے آواب سے عقلت و بے بروائی نہونے پائے۔ مغبرر وابتول سے بیزابت برکے حب خانہ کعبین کرتنا رموا تو حسب فرمان المکی جبربل المرَّنْ بَيْشْرَايِثِ لاستَا ورحضرت البراميم خليل على نبنيا وعليه الصلوة والسلام كوحره صدود تائے حضرت ابرا مہم صلوٰۃ اللّٰہ وسلامہ علیہ نے اسی نبا برسر مت حدود حرم کی علا مقرر ذما تی - بیمرعد نان نے ا<del>قن</del>ی علامتوں کو زیادہ تمایاں کیا ۔ کچھ عرصہ کے بعد علامت یں من طلب ہوگئیں توقصی نے آن کی مرمت کی آس کے بعد قرنین نے فتح کہ کے بعد رسول الله صلى الله عليه و لم في أب كے بعد عمرفار دت رضى الله عند نے بھيعثما ن غنى رضى اللہ نے۔اس کے بعدامبرمعا ویہ رکنسی اولڈعنہ نے 'پھرجس خلیفیز المسلمین کواسینے عہدیں کسس سعا دیت کاموقع ملا اُسی نے اُس کی تعمیر ما استحکام ما مرمت کی سعا دت **جال ک** -غرض عدو دحرم س کی بنیا و حضرت ایرانہم سکی مقدس با تقوں نے رکھی تقی ہے ہ أَس وقت ہے اس وقت تک برابر قائم دیاتی رکھی گئی ہزریفضبل کے لئے دیکھیے توضیح علام عبالرؤف اوركتاب الاعداد علامه ابن سساقه-

عبد کرؤف اور کیاب الاعداد علامه ابن مسیر که . حرم کی حدم طرف سے برا برنسی م کسی طرف زیادہ ہی اورکسی طرف کم تفصیل کی (۱) مرینه طبیب کے را ہیں سجا کوام سے بین میں میں کرآغاز تنعیم سے بہلے مرحرم کو دد) عراق کے را ہیں سات میل طر کر جیل تنظیم کی محسرم ہے۔ رم) طائف کے راہیں سات میل فل کربطی فرہ تک مدسرم ہے۔ رم ) جده کی داه میں دس مل مل کر بیر شمکیس تک عدحسرم ہی-ده) جِعِرّانه کی راه میں نومیل حیل کرشعب آل عبداللّه بن خالة کک مدحرم ہے۔ رن مین کی راه میر اقران میل جمال حتم برقرا بواسی حکم عرح حدحرم كىمسافت مرمنيطيبه كى را ومي اعتبا رو گمياطرات بهت مهى كم يلي تنفيم حل میں دا فل ہی مسجد کرام سے بین میل مل کرجوں ہی کہ صدحرم پر سیجتے ہیں اس کے آگے بڑھتے ہی تنعیم شروع ہوجا آ ہی۔ اسی حکیت عرد کے لئے احرام با ندھاجا آ ہی۔ مول تعالیٰ کا آس رؤف ورحیم نبی کے صدقہ میں بیرمبی ایک اصان ہی جو مرتب راه بین صرحرم اس قدر کم بی که تقوری تهمت سے ایک طالب خیر مرر و زایک عمی وا دا

حرم کی حدیں جب داخل ہو تو لبیک اور دعاء ما تورہ کی گزت کرے۔ اپنے گنا ہو کو یاد کرے اور رب الغرت کے عظمت وطلال کا نقت جائے خشوع وضنوع کے ساتھ سرحبکائے معصیت ونداست سے آنگھیں پنچے کئے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ سرحبکائے معصیت ونداست سے آنگھیں پنچے کئے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ حرم کے افدر کھاس آکھاڑنا یا وہاں کا کا نٹا کا ٹنا حرام ہی جریز یا پر ندکسی طرح کا شکاری جانور نظر آئے تو آئس کا شکار کرنا یا آئس سرزین کے دیوش وطیور کو کسی طرح کا آذار شیجا ناسخت حرام ہی۔ بیاں تک کہ اگر مبت ہی تیز دھوپ ہوا ورا کم بی درت سایر دار مہولیکن آس کے سایر میں مرن مبٹیا مہواگر یہ آس درخت کے باس گیا قوم ن کو حضت ہوگی اور وہ سایہ سے آٹھ کر بجاگ جائے گا تو آسے ہر کر جائز نبیر کی اپنی راحت کے گئے حضہ ہوں کو آسے مرن کو آٹھائے اپنے اور پہلیف گواواکرے لیکن حرم کے جانور وں کو تکلیف نہ دی۔ مولی تعالی سبح انرکی اسی میں رصا ہو کہ آس کے بندے اس کے حرم کی اس مع عظمت کا لائیں۔ ابن ماج میں یہ میچے حدیث وار دی :

(۱) رسول التصلی الترملید م فرطا اسوفت که که حرم محترم کی بیری بوری خلمت بید امترا داکرتی رہے گئی محتر م کی بیری بوری خلمت بید امترا داکرتی باس حیث بی محلائی اورخیراس کے ثنا بل حال ہے گئی تو باس کے ثنا بل حال ہے گئی ہے کہ بیریو است میں استر علیہ وسلم نے فرطا یا ہی کہ مذوح م کا کانڈا کا ٹما جائے تہ نہیاں سے صید مرک کی محتر کا یا چاہے کہ در نز کھا مس حرم کی محتر کا کانڈا کا ٹما جائے۔ (نجاری وسلم)

بی صلی امتدعلیہ و لم نے فرمایا ہی کہ در ندے جر دشمن انسان ہیں مجرم کو آن کے قتل کی اجاز '' رتریذی) (۱) قال رسول تشعط الله علية ولم الاتزل هن الامة بحنيرما عظموا هذه الحمر "محق تعظيمها فاذا ضيعوا ذا يك هلكوا رابي، ب

(۳) عن (بن عباس قال قال شهر لله (۳) رسول الدسل الله عليه وسلم فرايا بهو که صطابته عليه وسلم لا بعض که منتوم کاکانا کا ناجائ خرايا به که منتوک و لا بين فرصيد کا و که منتوک و لا بين فرصيد کا و که که در نزگاس حرم کی پينت کے خلالا - (بحاری دم) آکھاڑی جائے ۔ ربحاری دم می کی بیت کے خلالا کا در نربر بیلے جانوروں کا قتل کرنا حبیا کہ بیروں حرم جائز تھا ہوں ہی حرم ہیں ہی آن کا مارنا جائز ملکہ جالت احرام میں ہی ہی این خبت وف اور کی بیت مرحک اور برحال ہیں سزا وارقتل ہیں ۔

عن ابی سعیک الخدی کالنبی کم صلالله علیه قولم قال هیتر المح هر السبع العادی رتزنی، بخاری دسلم کی حدیث میں جید موذی جانوروں کے قتل کی تھریج ہی - جوہا ، جیل کوّا ، بجھیو، سانپ اور باولاکیا جوآ دمیوں کو کاٹے اسی حکم بین گرکٹ، جیسکیلی ، میخوسیّد اور کھٹلی بھی داخل ہی -

حرم كاكبوتر

کی منظمیں بجنو تھی کہ و تریں۔ خاص خانہ کعبہ رجھبند کا جھند ان کا مہر وقت آیا جا تا رہتا ہو۔ آدمیوں سے انھیں مطلق وحشت نہیں ہوتی ۔ غربی جانب کچے فقرا آناج سے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکثر زائرین آناج کا داند اُن سے خرمہ کر کو بر و سے آگے ڈالتے ہیں۔ اور وہ نمایت اطمینا بن اور کے ناج کے داند اُن کے سے دانہ جُن لیسے ہیں۔ باوجو داس بے شار کٹر ت کے جو کبو ترکی بیاں با ہی جاتم کے افر ریا خانہ کعیہ کے جھت برسے کوئی جا نور کے افر ریا خانہ کعیہ کے جھت برسے کوئی جا نور نیس آڑتا ہی نیکو ترجی حب بہت اللہ کے سامنے آتے ہیں تو دو حصول میں ان کا جھنڈ نیس آئر تا ہی نیکو ترجی حب بہت اللہ کے سامنے آتے ہیں تو دو حصول میں ان کا جھنڈ نیس آئر تا ہی نیکو ترجی حب بہت اللہ کے سامنے آتے ہیں تو دو حصول میں ان کا جھنڈ نیس آئر تا ہی نیکو ترجی حب بہت اللہ کے سامنے آتے ہیں تو دو حصول میں ان کا جھنڈ نیس آئر تا ہی نیکو ترب بہت اللہ کے سامنے آتے ہیں تو دو حصول میں ان کا جھنڈ نیس آئر تا ہی نیکو تا تو بیا گھنٹر کے سامنے آئر جاتا ہی جھیت کے اور برسے آئر تے ہوئے انھیں د کھیا نہیں گسا۔

مرمنطرین شایدی کوئی ایسامکان ہوت میں کبور ندر شا ہو۔ خبردا ر مرکز مرکز آخیس بذار لائے ، بذر درائے 'نرکسی طع سے ایڈا بینجائے۔

سلین سے بیمنقول ہوکہ بیر کبوترائس مبارک جوٹرے کی نسل سے ہیں جس سے خصور سیدیا ماصلی اللہ دسلے تھے ۔ اللہ غراف م حضور سیدعا ماصلی اللہ دسل کی ہجرت کے وقت غار نور میں اندام د شیر تھے ۔ اللہ غراف نے اس خدمت کے صلامی ان کو اپنے حرم ماک میں عالم تخنی ۔ یہ روایت حرم کے کبوتر کی محبت اورکشش قلبی مرمومن کے دل میں بیداکرتی ہی۔ کی محبت اورکشش قلبی مرمومن کے دل میں بیداکرتی ہی۔

بعض آفاقی اد صر اُ د حرک رہنے والے جواب جا کر کم معظمہ میں آبا و مہو گئے میں

وہ ان کبوتروں کا ادب منیں کرتے ہیا اُن کا فعل ہج مہیں توٹ اعظیم لسلام کے اتباع اور اُن کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیئے۔

ہاں ترا آئیں تھی مذکے سختی باگستاخی کے ساتھ آن کے اس فعل بریعتر من مذہو۔ جس مقدس سرزین کے جانوروں کا آزار تھی جا ناشریویت نے حرام ذما دیا تو بھر وہاں کے مسلمان باست ندوں کی مدگوئی اور دل آزاری کیوں کر جائز سرسکتی ہے ؟ در دمندی وزیاز مندی کے انجمی ادب کے ساتھ اگر سسکار شرعی اُن کے ساتنے

بھی بیان کردا جائے تو یہ دہنی خیرخواہی ہی خشونت ولکی کے ساتھ حرم محترم کے کسی باشدے سے میں انالا گرحہ وہ آفاتی ہی شربعیت کے نز دیک تا محمو دہو ہے

ازخداخواهم تونیق ا د ب بادب محروم گشت از فضورب

الهی بیرِّسداین کی چگراه در ترا ایس حرم چرکر جواس مین اخل میوا ده سا رس آفاق سدی خوط و مامون مورکیا بس میری گوشت خون پٹری اور پٹر کوآگ کے اور پر وافر واحد - المی مجھے اپنے مذاہب مامون رکھ جب و ترقابتے بندوں کو قبروں سے اسحا مبیک قومی اللہ ہو بجر تریب کوئی معبود نیس فی میرائی جیم میرا و در المجمع بیموال بچکم قوم حصلی الله علیہ و کم اور آن کی اولا دیم ورود بھیجے -

آلَّهُمُّ لَنَّ هُ لَا اَمَنُّ هَ وَحَرُّاكَ وَحَرُّاكَ اللَّهِ وَحَرُّاكَ اللَّهِ اللَّهِ وَحَرُّاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْسَرِي عَلَى لَنَّالَ اللَّهُ وَلَيْسَرِي عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ

ـــرم کی دعا :

# که معظمه کی دا خلی

حرم کی زمین طے کرتے ہوئے جب بلدامین مکہ معظمہ کے قریب بیٹنچے تومستعب یہ بچ کہ بخیال تنظیف غسل کرے جوعوز میں معین و نفاس میں ہوں آئینیں بھی داخلی مکہ مقطمہ کے لئے غسل کرنامستحب ہی جبیبا کہ احرام با ذرصفے کے وقت میر در وعورت کے لئے عسل کرنائیب ہی۔ ہاں اگر نمانا متعذر ہو پیر وضور اکتفاکرے۔

دن کے وقت بیادہ یا بلکر مبہد یا مکہ معظمین داخل ہونا افضل ہے۔ تیکن اگررات ہیں بھی داخل ہونا افضل ہے۔ تیکن اگررات ہیں بھی داخل ہوں تو کچے معنا تُعقب نہیں۔

حب رب العالمين كا شهر نظراً تي جومولد خرالد شرافضل الرسل خاتم الا بنياصلى الله عليه و خومولد خرالد شرافضل الرسل خاتم الا بنياصلى الله عليه و خرود على ترت بداكرنے كى كوش ش كرے - ولولہ سوق اور جزبه ذوق خشوع و خضوع ، قلب ميں رقت بيداكرنے كى كوش ش كرے - ولولہ سوق اور جزبه ذوق زیارت کے ساتھ آس مقام مقدس كى عظمت وجلال سے غافل مذہو - لرز آ ، كا نبيت ا

گنامول کی آ مرزمش جایتها آنگھوں سے آنسو بہاتا ہوا داخل کا معظم ہم ۔ (1) ولیستیجب ان لیفنسل لی خول (1) متحب برکزنما کر کا منظم میں واض ہوجین و

مكة ولينتحب للي ألض والتفسا نفاس والى ورت كرية بهي يغيل ولياجي المكافئ غسل الإحسرام رفتح القدير) المكافئ غسل الإحسرام رفتح القدير)

مای مسل الاستان رواسی می می می می می دن کوداش بور ۱۲) والمستی بان می خله آنها گاری می می می می دن کوداش بور ۱

رعالگیری) وکه پضری لیلاح خلها او تھاڑ کے خررتین ن کود اض مو یا رات ہیں۔ نسائی من ک

مل روى النسائى انه عليه السلا مدكرة الواعك موتعريني علي اسلام دن كونظ ح خلها لمبيلًا ونها راً حفلها مهرئة ادريره اداكرن حب تسزيف لائة سق فجه هارًا وليلافع ته ونع الله ترات كواض بوئ وفع القرب

ابن عمرضی الله عنه کابید معمول تصاکد شب ذی طوی میں سبرکرتے صب صبح ہوئی مناتے اور نماز بڑھتے کہ بھیر کمہ میں دن کے وقت داخل ہوتے اور فرطتے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح تھا ربخاری وسلم کا

الهي توميرارب بحاورين تيرامنده بون بي محصن اس عرض سي آيا بول كوترس فرالكن اوا كرول وا یّری رحمت کی درخ<sub>وا</sub>ست کرون ا ورمیّری رضامند چا موں اور تیرے مکم کی مایندی کروں اور میرے لیے راضى رېوں يېس تجهسے مبقرار دن جبيا سوالکريا ہوں اور اُن کی طرح جو نیرے عذاب سے ڈریے !۔ اورترے عقاب سے فون کھاتے ہیں۔ میری التجايه بوكراً ج ميرك ساته معافى سے بيش اور اینی رحمت سے میری حفاظت فرا ا وراینی تخشش کی وجست بری خلاؤں سے درگزدگر اوراینے فرائن اداکرنے میں میری مرد فوامہ الکی میرے لئے اپنی مسطح دروازے کولدے آوران میں مجھ<sup>ور</sup> اخل فرما اوجائوسیلا راندهٔ درگاه کے مترسے بجا۔ ان البريم كان لا يقده مكت الديات بذى طوى حق ليصبح التيسل وليصل في مخل مكة تفاراً ويكي ان البي صلا الله عليه التولم كان ليفعل ذالك ربح ري والله كركى دعاير بي :

ٱللهُمَّرَ آنَّتَ رَتِّيْ وَٱنَاعَكُمُ لَكُ جَمَٰتُ لِاُوَدِّ ئَ فَلَ يَضَاكَ وَاَلْمُكْبُ رَحْمَتَكَ وَٱلْمَيْسُ رِضَالِوَمُنَّعَاً لِآمُرِكَ وَاضِيًا بِقَصَا ئِلْكَ اَسَأَلْكَ مَسْنَلَةَ الْمُضْطَرِّينَ إِلَهُ كَالْمُشْفَقِينَ مِنْ عَنَّا بِلَكَ آنَىٰ النَّفِينَ مِنْ عَقَا بِلَّهُ أَنْ تَسْتَقْبِلَنْ الْيُؤَمُ لِعِفُوكَ وتَحَفِظَنِي بِرَحْمَيْكَ وَيَجَاوُزُعَنِي ۗ بِمَغَفِرَتِكِ وَلَعِينَنَ عَلَا آدَاءِ فَرَائِصِيْكَ ٱللهُمَّرَا فَتَحُ لِي ٱبْجَابَ رَحْمَيْنِكُ وَ أَدْخِلْنِي فَيْهَا وَأَعِنْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِبْيِمِ الْ

### كدعي

ا حادیث شریفیی سے بین دعائی لکھنا ہوں۔ جے جو آسان معلوم ہوباو کرا اور دعا نہ یا دہو سکے توصرف سبعیاں انتاہ آئے لا الله الله الله وائله استا استادی معدوق بینی برخداصلی الله علیه و لم کا وعدہ ہوگار بار کے اور کبشت ورود بھیج ۔ صادق مصدوق بینی برخداصلی الله علیه و لم کا وعدہ ہوگار درود پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ غم دُور کرے گا اور کا م نبادے گا۔

(۱) اَلْهُ مَدِّرِ دِ بَدَینکَ هُ مَا اَتَعْظِیمًا (۱) اَنَی این اس کُور بِرَل اور بِرُان اور اَس کُو قَالَتُ مِنْ فِقًا قَا تَکْرِیْمًا قَا مَهَا بَهُ مَا مِنْ مِهِ بِبِیت کوا در زیاده کر اور اُس کی قَارِحُ مَنْ شَکْرَیْمًا قَا مَکْمَ مِنْ مِنْ مِنْ اِللَّهُ اللَّهُ عَلَمت اور نیمی زیاده فرا بو قَارِحُ مَنْ شَکْرَیْمًا قَا مَکْمَ مُنْ مُنْ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

رم) آعُوْدُ بِرَبِّ الْبَرِّيْ وَعَظِيمًا وَبِرِ وَالْفُقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّلَىٰ بِي اللهِ اللهَ بِولَ عَرِفَ مِنْ اللهُ اللهُ

وَعَلَافِ الْقَابْرِ وَعَلَافِ الْمَادِ

رس اللهم المنت السكك رقي السكك من الهيرانم الما الماران المارين الماري ا

ہیں سلامتی کے ساتھ زیزہ رکھ

(الف) حب سبت الله يفرنظ رشب قويتن مرتبة تكبير إثليك يحرج جاب دهاكرت عطاست دوايث به كد بني عليه السلام في المحت أعطب كربير دعب في المحيد المحيد المحيد والمحيو فرانى اعو فد مرب المحيد المح ود كم المحت المح ود كم المحت وقت وعا مقبول مع تى بي و

(فتح القدير)

رف بہیقی میں سیداب المسیب سے یہ مروی ہوگا تھو ف کھا کہ زیارت بیت اللّٰہ کے وقت عررضی اللّٰه عنہ جو کھیات زمایا کرتے تھے اُس کا سفنے والا اب طرف ایک بیں ہی ہا تی رہ گیا ہوں وہ جب بیت اللہ کو کھیے تو کھتے اللہم است السلام اللّٰ (در کھیونم سر) تو کھتے اللہم است السلام اللّٰ (در کھیونم سر) (فتح العقریم)

ا مامت فی ابن جریج سے روایت فواتے ہیں بنیک نی میں اللہ کو دیکھتے ہیں بنیک نی میں اللہ کو دیکھتے ہیں تقددون مقدس یا مقول کو اعتما کرسے دھا فرائے اللہ من در بذا لہمیت اللہ کا دیکھٹر اللہ من در بذا لہمیت اللہ من در بذا لہمیت اللہ من در بذا لہمیت اللہ من در بنا اللہ منا در بنا اللہ من در بنا اللہ من در بنا اللہ من در بنا اللہ منا در اللہ منا در بنا اللہ منا در بنا اللہ منا در بنا اللہ منا در اللہ منا در بنا در بنا اللہ منا در بنا اللہ منا در اللہ

فحكيتنا ركبتا بالستكامر

أ وإذاعائ البيتكرج هلل تُلاثاوييعويمايلًالهٌ وَن عطاءانه عليه السلامكان يقول اذالق البيت اعواذ بربالبيت الخ ويرقع برب ومناهم الادعية لحلالجنة بلاحساب فان المعامستحاب عندر في الديت رنتي القرير) رب، استلابيها قي السيد السيد قال سمعت عركامة مايق احدث الناسمعها غيري سمعته يقول اذاراى البيت اللهم انت السلام الخ

واسنلالشافع عن ابن جريج ان النبي صلى تله عليه وسلم اذا رأى البيت فع بين في وقال اللهم زده هذا لبيت المخرفة القير،

# مسجرا

کنکروں کا فرش بچھا ہوا ہی۔ اس کے کنارے کئی کئی درجے کے دالان سے ہوئے کنکروں کا فرش بچھا ہوا ہی۔ اس کے کنارے کئی کئی درجے کے دالان سے ہوئے ہیں۔ اس کو مسجالحرام میں۔ اس کو مسجالحرام میں۔ اس کو مسجالحرام کے مسجالحرام کے مستعدد در وا زہری اور ہر دردازہ کا ایک نام ہی۔جس دروازے سے زائرین سبت اللہ داخل ہوتے ہیں آس کا نام باب السلام ہی۔اس کا دوسرا نام باب بنوٹ ہیں۔ سنوٹ میں۔

که معظم میں شبخکرسب سے پہلے مسجدالحرام میں حاضر ہونا جا ہئے۔ حاضری کے وقت اعصا میں تذلل وخاکساری عجز و مبنوائی کی مہمیت پیدا کرے۔ دل میں خشوع وخصنوع کی سعی مبنغ کرے۔چوکھٹ کولوسہ دے کر

رشر نع کرتا موں اللہ تعالی کے نام سے اورسب خوبیاں خداکو اور دسول اللہ ریب لام ۔ اکہ جورود بھیج ہمارے آقا محر اور آن کی آل اور آن کی بیج سے در آئی میرے گناہ مخبث سے اور میرے سلنے اپنی رحمت کے وروازے اور میرے سلنے اپنی رحمت کے وروازے يِشِمِ اللهِ وَالْحَكُمُ لَ يَلْهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

پڑسے اور داہنا قدم آنر رکھے۔چوکھٹ پرقدم رکھنے سے احرّا زیجا ہے یہ وہ دما ہوئے ہوں دما ہوئے ہوں دما ہوکے جوکھٹ پر منا چاہے علی الخصوص سجار کے المحرام کی حاضری ۔ کی حاضری ۔

جب مسجدا کرام سے باکسی اور سے با مرائے حب بھی اسی دعا کو بڑے سے سکین اس و<sup>ت</sup>

بِهِا اللهِ اللهُ اللهُ ال وِنْ قِلَا كَاجِلُهِ اور بِرِّهِ إلى -

حضرت فاطمه زمرارضی الله تعالی عنها سے جودما تریزی این اج این خریمیه اور ابن ایی سنتیبید نے اپنی کتابوں میں دوامیت کی ہی وہ میں دعا ہی۔ مسجد میں حاصر مونے اور آس سے با مرانے میں اس وعاکم معمول برکات عجمیم رکھتا ہی۔

یر قرمعاده موجیکاکه خانه کعبه ایک مربع شکل کامکان سی است مطرکی جارد اواری میں جہاں دود دواری اس مکان مقدس کی طبی میں اُسے دکن کتے میں مکان کی دو دواریں حب طبیب گی تو گوشہ تعنی زا ویہ بیدا موگا ہی زا ویہ رکن ہی مثلا و کی میں زا ویہ ایک رکن ہوایا شرف و کیھو ؟ ی دونوں دیواریں مقام ؟ بر بلی میں ہی زاویہ ! ایک رکن ہوایا شرف میاں ع اور ش دود دواریں مت بر مل میں یہ زادرہ ش ہوا اب خانه کعبہ کی ایک علی مشکل قرارد سے لو۔

ر دریا می کرن سے کا ہد۔ رکن اسودسے رکن عواقی بھک چون بالشت کا فاصلہ ہج۔ رکن عواقی سے رکن اسود شامی تک اڑ آلیس بالشت ۔ رکن شامی سے رکن بیانی کا فاصلہ دہی ہج جورگن اسود اور رکن عواقی کے مابین فاصلہ ہج تعینی چین بالشت رکن بیانی سے رکن اسود کا فاصلہ ركر ع ب لرتى اور ركن شاى كا فاصله بج نعنى اڑ تاليس بالشت -

حطیم رکن عراقی سے رکن شامی مک ہی فاصلہ داخل حطیم کے اعتبار سے لکھا گیا؟ نیکن اگر ہرون حظیم سے فاصلہ لیں تو بھرور کی تھے۔ رکن شامی تک فاصلہ ایک سولیس بالسنت ہوتا ہی۔ اس صورت میں رکن ممانی سے رکن اسود تک کا فاصلہ ہیٹر مابست فاصلہ عراقی و شامی سے کم ہوگا۔

رجراطع

قربن نے جب اپنے عمد میں خانہ کویہ کی تعمیر شامر دع کی قرسامان تعمیر میں کمی محسوس ہوئی مشورہ سے یہ رائے قرار با ٹی کہ طول میں نبائے ابراہمی سے کچیہ کم کر دینا جا سیے ۔ اورجس قدرزین خانہ کعبہ کی جھوٹری جائے اُسے دیوارسے گھیردیا جائے۔

حطیم خانه کورکے شالی و اور آگی طرف داقع ہی۔ ایک قوسی و اوارسے اسے گھیر دیاگیا د بواز کی چیڑان و وا ور تھا لی گڑ ہے ۲ ہے۔ لبندی اس کی ڈھائی گڑ ہی۔

حیلم کی زمین کا طول سره گزی اورع ض نیدره گرزدیدا رحطیم کی چوران اس بیماکش س شنا می نمایس بی - داگز سے مراد مشعری گزیری -

حطیر کے تفظی معنی گرے کے ہیں جو نکہ میں صدیعبہ کی زمین سے ایک محرول ہی اس لئے سے حطیم کھنے ہیں۔

رخرام معنی با زر کھنا روک دنیا ہی اس زمین کو کعبہ ہیں ت بل ہونے سے بار کھاگیا - اس سلے دوسرانام اس کارجڑ ہی -

کس قدرکعبہ کی زمین حطیم میں منت اللہ ہواس میں بتن رواسیں ہیں یعبنوں کے نزویک حبنو با و شمالاً چد ہا تھ اور معض کے نزویک سات ہاتھ یعبن کہتے ہیں کہ کل زمین حطیم کی کوبہ کی زمین ہے۔ اسی وجہسے طوا ف حطیم کے بام رکرتے ہیں ناکہ بت اللہ کا کوئی حصہ حمیو سنے نہائے۔

حطیمی داخل مونے کے لئے دونوں طرف را سے بین تاکہ آنے جانے میں کشاکش مذہور

# شا ذروان

خاندُ کعبہ کے شالی جانب توحیلی کی دیوار ہو لیکن حبوب ونشرق وغرب کی جانب وی پیاپشتہ بقدر سولہ انگل بنا دیا گیا ہی۔ اسی بنیٹ تُہ ویوار کو شا ذروان کھتے ہیں۔ ریر بنیٹ تدنہا یت خوش کا کارنس کی شکل کا بنا ہوا ہی۔ فرق میر بح کہ کارنس دیوار کے اور برنا بی جاتی ہی اور مید ویوار کے سنچے ہی ۔

#### ميزاب رحمت

شالی دیوار کے جیت پر رکنت می وعراقی کے مابین بیر پرالرسونے کا نفس ہی اس میں زمابند بھی شاہر ہوئے کا نفس ہی اس میں زمابند بھی شاہر ایک بائشت چوٹرا ہی ا درجار ہائة لا نبا جیمت کے باہر قدر صحبہ آس کا نمایاں ہی وہ ڈمٹر جد ہائة کے اندازت ہی طواف سے قارغ ہو کر حب حلم کے اندازت ہو طواف سے قارغ ہو کر حب حلم کے انداز اخل ہو سے بین تومنراب رحمت کے پنچے کھڑے ہوکر دعا ما سکتے ہیں۔ بیماں کی دعا مقبول اور وعاما شکنے والا مسعود ہی ۔

## ميزاب رحمت كي وعا

اکسی میں متجبرسے الیسا ایمان مانگران ہوں جو ٹی نہ سکے اور الیسا بھیں چوختم نہ ہوا ور آخرت ہی بیرے نبی محصلی اسٹر علیہ و کم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اکسی مجھے حشر کے روز اپنے عرش کے سابہ میں حکب عطافر مانا۔ آس روز میرے عش کے سوا اور کہیں سب ایہ نہ ہوگا۔ اور محمصالی الشرعلیہ و سلم کے عوض کو تر سے مجھے ایسا جام بابانا کہ بھرکیمی میں بیایسا

الني يه ترا گهريي تراحم بي بترا من مي يوه

اللهم التي المن المقارع الميكانا اللهم المي والمحافظة الميلة الله المي المنطقة الميلة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة المع

# باب گعبہ

بیت الله شریف کا در وازه رکن اسو دا وررکی عراقی کے درمیان ہو جراسو دسے
باب کعبر کا فاصلہ دس بالشت ہو نہیں سے در وازہ گیا رہ بالشت اونچا ہی۔ چوکھٹ جا پڑی
کی ہوا دراس برسونا چڑھا ہو ہے۔ چوکھٹ میں اعلیٰ درجہ کی صناعی کی گئی ہی ہے۔
در دازے میں جا ندی کے دوکنڈ سے ہیں ان بین قفل بڑا رہتا ہی۔ برخ دروازہ کا مشرق کی جانب ہی۔ طوا ف کے وقت
مشرق کی جانب ہی۔ طول اس کا تیرہ بالسنت اورع ض ایڈ بالسنت ہی۔ طوا ف کے وقت
صب باب کعبہ کا محا ذہر قاہمی تو اس وقت وعاما نگتے ہیں۔
باب کعبہ کا محا ذہر قاہمی تو اس وقت وعاما نگتے ہیں۔

حگر جو جهال دوزخ سے بینا و مانگین والے تجھ سے بیناہ مانگتے ہیں۔ میں تجہ سے آتشِ دوزخ سے بیاہ مانگتا ہوں۔ بیں مجھے آس وَهَذَا أَلْحَرُهُ حَرَّمُ الْحَوَالَ وَهَذَا الْحَدَرُمُ الْحَوَالَ الْحَدَرُمُ الْحَوَالُمُ الْحَالِمُ الْمَ الْمَمْنُ الثَّارِ الْعُودُ بِلِكَ مِنَ الثَّارِ الْعُودُ بِلِكَ مِنَ الثَّارِ الْمَاكِمُ الْمَاكِمِينَ النَّارِ فَاعِنْ فِي مِنْ مِنْهُمَا

مُلْتَحْتُمُ

مجراسودسے دروازہ بہت اللہ کا ہو قاصلہ بقدردس بالستت ہی۔ اس قدر صدر دیوا رکا نام لمتزم ہی طواف سے فارغ ہو کراس سے نبیٹ کردعا مانگنا مسنون ہی (الٹرام کے معنی بیٹنا ملتزم بہنے میم ونستے زائے مجمہر سے بیٹا گیا)

رس المرام سے لیٹنے کا طرافقہ یہ ہو کہ سرسے اونچا ہاتھ کرکے دیوار پر بھیلا دے یا واہنا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور بایاں جراسود کی طرف اور بریکی اپنا سینہ اور بریٹ کبھی د معنا دروازہ کعبہ کی طرف اور بایاں جراسود کی طرف اور سوز دل رقتِ قلب سے دعا ماسکے صاوت رضارہ کبھی بایاں کبھی سال برخ اس پر دکھے اور سوز دل رقتِ قلب سے دعا ماسکے صاوت مصدوق رحمۃ للعالمین نے یہ فرقوہ شنایا ہو کہ دعا ملزم کی مقبول ہی یقین کا مل اور ایما نِ

صریت شریف میں وارد ہوکر میں حب جا ہتا ہوں جربل کو دکمیتا ہوں کہ ملتزم سے بیٹے ہوئے میں دعا مالک رہے ہیں۔ بیٹے ہوئے میر دعا مالک رہے ہیں۔ بعد طواف ملتزم کی دعا

يكوكيو كي مكر كي كرك تيز لُ عَنِي المعتدن واله الدون والع مجده ابني وه نعمه منه المعكرة كما تعكي من المعتدن الله فراج قدنه مجع عطافها في بوسطان المعتبية ال ردایت بوکرنی علیالسلام نے فرایا بوکر جرارور اورباب کوبہ کے درمیان جوصهٔ دیوار سودی الزم ہو (عو) مترم سے یوں لیٹے کہ دو نوں ہا تق سرسے افتیے کرکے دیوار کوبہ بر عیبالا وے اور دیوارے لیٹ جائے ردی خرار

( الله ) عرد بن شعیب کستے ہیں کہ بی نے عبد اللہ بن عمر و بن العاص کے ساتہ طواف کیا خم طواف کے اجامو نے جواسود کو بوسہ دیا اور باب کعبا ور چراسود کے در اسا کھڑے ہوگئے۔ بھوا نیاسیڈا ورشتہ اور دوٹوں ہاتھ او کف دست انموں نے اس طرح مسکھے بینی ایک کو باب کب طف دست انموں نے اس طرح مسکھے بینی ایک کو باب کب طوف بھیلایا اور دوسرے ہاتھ کو جواسود کی طرف پھیلا نے کھا کہ بیں نے ایسا ہی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی لیڈ

عنعليه السلامرقال مابين الركن والباب ملتزم طتمر (٢) ولضع يريه على راسه مبسو على بجال قائمتين والتصق بأميل (درختار) رس عن عروبن شعيب الطفي عبىالله (سعروين العاص) حتى استلم الجج رق قامريين لكون والباب فوضع صهركا ووجهه وذراعيه وكقيه هكنا ولسطمآ سطأتم فال طكذاراب سوالته صلى للهعليه وسلر بفيدار ( فع القديمي)

## ممنحار

 النفائرے بہاں ہرمو قع کی دعا لکھ دی جاتی ہے۔ ٹاکہ باین طواف ہیں تسلسل قائم رہبے ادر وہاں دعا لکھنے کی حاجت نہ ہو سب سے پہلے مقام ابرا ہیم کی دعالکھی جاتی ہم یے طوا کے وقت با زور پر مقام ابر اہم مرٹیسے گا-

# طوات میں مقام ابراہیم کی دعا

المی یه تیزنه فلیل حضرت ابراییم کامقام پر حفوں نے تیری بی نیاه چاہی تنی ا ورترا ہی سہارا پکڑا تفاجب کد کفار نے اُنسیں آگ برٹر الا تعالیل کن کی برکت مہارے گوشت پوسے کو آگ پر حرام کر دے

ٱللهُمَّ إِنَّ هٰ مَنَامَقَامُ الْمُرَاهِمُمَ الْعَائِنِ الْخَوْرِينِ النَّارِيَّ مِنَ النَّارِجُرِيمُ الْعَائِنِ الْحَوْمَنَا وَلَشَرَ مَنَا عَلَى النَّادِ

# طوات میں رکن عراقی کی دعا

اللی میں تجدسے نیا، ما نگرا ہوں شرک اورشک اور نفات اورسلما نوں پر پراگندگی ڈالنے سے اور ٹری عاد تو سے اور نیا، ماننگرا ہوں تجدسے کہ ٹیری والسبی اپنے ال اور ابل وعیال کی طرف ہو۔

اللهمة اين اعود بقم التراقيرك والشورة والتقاق والتقاق والتقاق والتقاق والتقاق والتقات وسود المنفقات وسود المنفقات مع المنال والد المنفقات المنفقات

## طواف کے وقت رکن شامی کی دعا

ا تهی اس جم کوبرائک گناہ سے پاک وصاف رکھنا اورمیری سی کومشکور ذانا میرے گناہ کو مخبژ دے اورائیں تجارت نصیب ذاجس میں کسی طبح کا نقصان ہو تو ہی عالب اورمغفرت فوانے والا ہی ٱللهُمَّ اجْعَلُهُ بَحِثَّا مَهُ وُلَّ قَ سَعْیا مَشْکُوْئِلْ وُذُنْبًا مِّغْفُولً وُجِارَةً لَنَ تَبَوُّسَ یکا عَزِیْنَ یَاعَفُوْشَ

# طوا ف کے وقت رکن کانی کی عا

ا کئی میں تیری بناہ میں آیا کفرسے اور میں تیری نیاہ میں اَیا محتاجی اورعذاب قبرے اور زندگانی د موت کے فشت نہے ، یں تیری نیاہ میں آیا دنیا اور آخرت کی رسوا فیکستے ۔ ٱللَّهُمَّ انِّي ٱعُودُ بِإِكْرِنَ ٱلْكُفُرِ وَاعُولُهُ بِلِهِمِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ عَنَابِ الْقَبْرِوَمِنْ فِتْنَهُ الْحَيَا وَالْمَاتِ وَاعْوُدُ بِكَوْمِنَ الْخِرْيِ فِي الدَّنْيَ وَالْخَضِرَةِ

مقام ایرایم معالی اور است مطاف می کاره ایک قبری سی کی باروں طرف اور کی جالی دار دیوارین فائم ہیں۔شا ذروان کعبہ حواس جال کے مقابل ہی ساڑھ میں گزیے فاصلیر ې يې هجرا سوداوراس قبه شريف ميں شاميس گر کا فاصله ي -

اس قبرمین ده سنگ مقدس بوحس پرحرفه عکر حضرت ا برا بیم خلیل علیالسلام کعبه کی دیوار بناتے تھے جب تیم لینے کے لئے تیجگئے تھے تو یہ تیم کی کرنچا ہوجا یا اورجب بیم لے کر اب کوے ہوتے تو بربند ہوجا تا تھا۔

اس تبيرس فقرم مبارك اورانگستت مبارك حضرت ابرا بيم خليل كا نشان قائم ہوگيا تھا جواس وقت تک موجود ہو۔ علامہ محرین جبر اندنسی اس کے متعلق <u>الکھتے ہیں</u>۔ مقام ابراہم ایک بچری جے اب طاندی سے مندھ دیاگیا ہے یتن الث بلنداوردوبالشي كابورا بيمري-سيب اسسيمس كياجوما اورآب زمزم اس روال كربيا ي

جاندى كايتر جوأس برحيطها موا بوموقع مدم بإك وانكثت مبارك يريم بقدار صل في

پہائٹ صیح آس میں عمق رکھا ہو۔ تاکہ زائرین اسس نثان مبارک کے برکات سے سعادت ہوںگیں جسے کلام مجد نے آیات بنیات ارشا دفراہا ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر دورگفت نماز متھام ابرا ہیم میں بڑستے ہیں ان دورکعتوں کا بدطوا ف بڑھنا حنفی مذہب ہیں واحب ہی۔

مقام جبرال ما معجمة ابرا أيم

آمتانہ کوبہ کے پاس کیا رضر تی سے طاہوا ایک حوص نما چوٹا کسا گڑھا ہی۔ طول اس کا سات بالشت اور سات آنگل ہی عمق ڈھائی بالشت کے قربیب ہی عرض اتنا ہی کہ نمسازی اچھی طرح سجدہ اواکر سکے۔ اس حگہ حضرت جربل نے رسول امٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی طرح سجدہ اواکر سکے۔ اس حگہ حق اسی سلنے اس کا نام مقام جربل ہو تعمیر پڑھی اور نیج گانہ نماز کے اوقات مقین کئے شقے۔ اسی سلنے اس کا نام مقام جربل ہو تعمیر کی کہ سے وقت حضرت ابرا ہم خلیس اس میں گارا بناتے تھے اس سلنے اس کا ووسسرا نام معبد ابرا ہم ہو لینی ابرا ہم کے گارا بنانے کی حکمہ۔

زمزم

میں مذتوض وخاشاک آنے بیا ہم نظبت اور نالیا کیے پت آلودہ رہتی ہیں۔ صفائی کا انظاً بے صاحما ہے۔

بعد طواف چاہ زمزم میہ آگر تین سانس میں کو کھ بھر کر ہانی بینا مسنون ہی حدیث تربین میں قرار دہ کر کرم مقصد کی نیت سے بانی بیا جائے کا حق سبحا مذتقانی آس مقصد میں کا بیاب عطافرا آ ہے مکن ہو تو اپنے ہائے سے بانی کھینچ کر کانے ورمذ بلانے والوں سے طلب کرے اور ڈول لے کریئے۔ یی کر حو بانی نجے جائے آسے اپنے برن پر ڈال لے یا کمونی میں گراف۔

# ج اردو

سمت شرقی کے کونے پرنصب ہو۔ یہ تھیرنی کحقیقت بڑا ہو یہ یکن زما وہ صداس کا دیوار میں دیا ہوا ہو۔ حساس کے دریا وہ ایک بالشت چوٹر ااور اس سے کچھ زیا وہ لمب بالم اس کے گردا گرد ہا بدی کا محیط حلقہ ہو۔ رنگ تیمرکا سیاہ ہو۔ سیاہ میں سفید جا بذی کی اس کے گردا گرد جا بذی کا محیط حلقہ ہو۔ رنگ تیمرکا سیاہ ہو۔ سیاہ میں سفید جا بدی کی جمک بہت ہی ضیاء افکن ہم یہ طواف حجرا سود ہی سے شروع کرتے ہیں اور اسی شیستم کرتے ہیں۔

سیالوام ک مافزی اکم معظم کمنی بی بعد اطمیان رخت دسامان سب سے بیلے مسی اکوام کی ادرت اس اس سے بیلے مسی اکوام کی ادرت اس دری ما مان مری ہونی جا ہے اور سیالی اور میں ما ضروری طافن سے کرکے کبیرو تعلیل کمنا ہی حب اس سنگ مقدس کے ہاس تینج تو دو کبیہ گراسود سے قریب آس کے دا منی جانب یوں کھڑا ہو کہ تام بھیر اپنے سیرے ہالی کو دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی حالی کے دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی خوا منی میں کہ منا منی میں کے دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی جانب کو دا منی خوا دن کی منیت کرے۔

ا کمی میں بترے عزت والے گھرکے طواف کا اراد ا کرنا ہوں بس تو آسے مجھ بر اسسان فرا وسے اور جُول فراہے ۔ اللهمة أرين طواف اللهمة المرين طواف المارة المارة

وَتَعَبَّلُهُ مِنِيْ

اس نیت کے بعد کعبہ کو متحفہ کئے اپنے واہنے سمت چلے جب شک اسو دیکے مقابل ہو جواد نی حرکت میں حاصل ہوتا ہی کا لؤں تک دونوں ہاتھ اس طرح اُٹھائے جیسے تکبیر تحریم ہے وقت نا زمیں ہاتھوں کو ملیند کرتے ہیں لیکن متبھیلیا س جراسود کی طرف ہوں اور کیے۔

المَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وسے سے ۔ استعماع سرعیت ہیں، سے بیل واستعمام سے ہیں۔

انظامتا اسلام کردن تعین جو منا اور بوسد دیا ہے مین اسلام بھی بوسر دادن واز دست سودن و مسلام کردن تعین بوسر دیا ہے۔

معنی سی سے باب افتعال ہیں لایا گیا ہے حس کے معنی نتیۃ وسلام کے ہیں۔ جو اسود کا دولا اسی مناسبت سے حیا ہے۔ اس کا سیلام وتیۃ ہی ہی کداسے بوسد دیا جائے یا برلفظ سلام میں مام اسی مناسبت سے حیا ہے۔ اس کا سیلام وتیۃ ہی ہی کداسے بوسد دیا جائے یا برلفظ سلام برسیال میں لایا گیا ہے حس کا واحد سلم بھی سول میں ہوگا۔ است لمسین مین حوال ۔ است میں میں ہوگا۔ است میں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سی مام ہینی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں میں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں میں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ہوگا۔ است لمسین ایکے دیں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمبین ایکے دیں ایک کول سے اکتحال ۔ اس تعدیر بریا سیکام بھی سودن ہوگا۔ است لمبین ایک کول سے ایک کول سے

جمال کهیں ہشتلام اور تقبیل دونوں کامشتق دا و عاطعہ کے ساتھ مذکور ہے وہاں استلام کے معنی ہاتھ لگانا یا ہاتھ پاکسی حیزیسے جیمونا ہی اور تقبیل کے معنی جیومنا اور جہاں صرف اشلام كالفظ بهووبال دونون معنول كااحتمال بحة

بیند برق سے بی ہو کہ اور اس سنت کا داکر نا امت کے لئے سعا دے فلی ہو کی بین این اذبت یا فیرکی تحلیف متصور مو تو اسی معورت بین اذبت یا فیرکی تحلیف متصور مو تو اسی معورت بین اثبتی مورت بین اثبتی کا فی ہی۔ بوسدگا ہو کی بین معورت بین اسی کی طون ہا تھ اُتھاکر اسینے ہائھ کوجے م ابنیا ہی کا فی ہی۔ بوسدگا ہو کی انہو کی انہو کی انہو کی انہو کی انہو کی اور اس کے برا او ارزیارت سے متبعاری کی خوش نصیبی ہی جو کشاکٹ میں میکن کا فی بین بینو کے کہ انہو کی اور کی دانے دائے کا کسی دوسرے کو دھکا دے اور کیل ڈالے دک بنے بینس کر افریت آنتھائے اور کیل جائے یا کسی دوسروں کو افریت بینی نے میں بیٹر م ہو کر عین حرم کے کھیں حرم میں بیٹر میں میٹر م ہو کر عین حرم میں بیٹر میں میٹر م ہو کر عین حرم میں بیٹر میں بیٹر میں کا فی سیال میں میں میٹر میں کو افریت بیٹریا ئی ۔

کر معظمہ میں ابھی تو حاضری رہے گی اگر طوات قدوم کے موقع برتقبیل جرکا موقع منطا توانشاء اللہ طواف زیارت یا طواف و داع پاکسی نفل طواف میں ہی سعادت بھی صل موحائے گی۔ اُس وقت اطبینان وسکون کے ساتھ جراسود کو بوسہ دے۔ اُس بر رخسارہ مرکھے اُنکھوں سے آنسو بہائے ہی ہمارے بیشوا' ہمارے آفا' حبیبِ کبریا صلی انڈ علیہ والم کی سنت ہے۔

(1) جب مکرمی آئے توانبدا حاضری کی سجالحرام کے بیاں کینج کر جراسود کے باس آئے اور اس کی طن رخ کرکے تکبیر و تعلیل کھے بے شک بنی صلی اللہ علیہ والم سے بی مردی ہی کم سے الحرام بر شینی کرستے پیدا جر<sup>کے</sup> یاس ب تشریف لائے اور آس کی طرف رخ کرنے بر ترس فراڈ زا) حضرت عاینته رضی امتناعنها فرماتی بین که مکه معظمه مینکرسب سے بیلا کا م رسول الله صلی الله عليه وسلم كايه تفاكداً بإنے وضو فرمایا بھرطوا ف بيت الشرشروع كيا . رفتح القديم (1) حفرت عطلسے روایت ہی کہ رسول اسٹرصلی اللہ عليه وتم حب مكر مفطه من تشريف فرما بوئر تو مذكسي چنری طون ، أن بوئے ماكسى كام يرمشنول بوئ نكسي كحوش تسترليف في كي بيان ك كرمسالي م بن تستسرلين لاست اورطوا ف ببت الله متروع كرديا وفتح القدين رس كرجراسودك بإس ولون القدا تقاما ماسية إسك كه بني عليد لسلام في فرايا بحكم بالقررة أمثما يا جلت لیکن سات مگھوں ہیں اور من حملہ آن کے استنام حجرا سود ہی۔

رهاليم)

الوم) فاذادخل مكة ايتداء السيا تمرابتدءبانجح رالاسودفاستقبله وكبر وهلل لمأروى ان النيد عليه السلام ح خل لمسي فايتها بالحح واستقبلة كبح هلل الوم) عن عايشة رضي الله عنها الله عليه السلام أول نتى بلأ ب خين قال مكة انه توضائتم طاف بالبيت رفع الترب السم) عنعطاءمسلالمادخل رسول الشصل الله عليه وسلم مكة ليربلوعلى شي وليربعيرج ولابلعناانه دخل بيتاولالما بشحتى دخل لمسيح بافساء بالبيت رفقالقير (٣) ويرفعين يه لقوله عليه لمكهم لانترقع لايدى الانفسيع مواطن ودكرمن جملته استلامرا کھے رهلايم

رس ب ویکون بالحنه فی هنالرفع رب-س باتد اتفان ین کف دست مجراسود کی وازاد جبساكه تمازك ا فتتاح بي كف دست فيلد رخ بوي أي رهازين

والفديم طواف كے لئے جراسود كابوسه دينا اليابى عجباً نارکے نئے تکبرتو میرطوان کو حجرا سودکے بوسہ سے شرقے کڑ رمبسوط

(ب - ۲م) اشلام کاهلیته یه بی که دونون تهمیلیان مجرمر مککر منحفر بیج میں رونوں ہائفوں کے رکھے اور بوسہ دے اور تین مرتب، اسی طرح كرك رردالمخار رج-م) بوسديني مي أوازنه بوناجاتيم-فتتحالقتين (۵) حجراسود کو بوسددے اگر بغیرا ذیت ٹینجائے کسی

مسلمان كح مكن مو- أس الح كدا شلام سنت ی اورمسلمان کی اذبیت رسسانی سے بینا (بدایه) (٤) اگرلومه دنيا يا ما قد لگانامكن مذيهو توكسي خميد ٩

نگر<sup>ط</sup>ی سے حجرِ امود کو تھیو کر آسی نکر<sup>ط</sup> ی کو

یچم کے (ہراہیر)

(4) اگراستلام اورامساس وانس ساعابز بوتو پر جرکی طرف برخ کرکے دو نوں ہاتھ کا نوں تک

المابج ركفيهم في افتتاح الصلة رهالي

واستلاه اليح والطواف بمنزلة التكبيرللصلوات فييلأ يمطواف رمبسوط)

رم ب وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الجحدولضع فهربين كفيه وبقيله ويكري مع التقبيل (دوا لمحتار) رم) ج تره فالتقبيل لا يكون لصو رنستح القديميه) ره) واستلمران استطاع من غير

ان يودى مسلماً لأن الرستلامر سنة والتحرزعن اذى المسلم

(٢) وان امكنه ان عيس لج رايشي في ين كالعرجون وغيرا تموثبل ذالك فعلم (مداير)

(٤) وال عجزعنهما اى الاستلام والاسا استقبله مشيرااليه بباطن كفيه

آ تقائے اس طرح کوکف دست جواسود کی طرف ہو اورلینیت دست اپنے سرخ کی جاسب اور دو نو ل با تقوں سے اشارہ حجراسود کی طرف کرکے اپنے با تقوں کوچوم ہے ۔

رردالمحثار)

(1) حفرت ما بركتتے بن كه رسول الله صلى الله عليه وم حب مكر معظم تشريف لائت توجر اسودك إس كرستالم (مسلم) ا دافره با بعرلینے داسنے ہاتھ کی *مت طینا شرح فر*ایا۔ رم ) ابواطفیل کنتے ہیں۔ یں نے رسول استرصلی السرالیا كوطوا ف بيت الله اداكرة بوئ وكها جراسودكا استلام ایک خمیده لکڑی آئی ساتھ متی آس كرتي اوراس لكرشى كوجيم ليت رمسلم) رمع ) حفرت ابن عباس کهته بین رسول الله صلی الله عالمیا نے اونٹ ریسوار طوا ن بیت اللہ کا اوا فرا ایسے حسو<sup>و</sup> کے پاس تشریف لاتے توکسی چنرسے جود متِ مبارک یں تقی اُس کی طرف اشارہ فواتے اور کمبرکتے (عجاد) رم) زبرابع سربی کتے ہیں کرکسی نے اشلام مجرکے متعلق ابن عرسے سوال کیا توابن عرقے کما کہ میں نے رمدى الشرصلي الشرعليية فم كو د فكيمامي كرآب حج السود بالتساعي عبوابها ورسمة سيمي توما بي-(بخاری)

ای بان برفع بدیه حذا ادنیه و یج بوشرا ویج بعل باطنهم نحوا نج بوشیرا به ماالیه وظاهرهما نحووجهه تمریقیل کفیه ای بعکالانثاری

(۱) عن جابرقال ان رسول الله صلى عليه قطم لما قائد مكرة التي المجعر فاستلم تمرض على هيئه رسم فاستلم تمرض على هيئه رسم عن الى الطفيل قال رايت رسول معلى الله عليه وسلم بطوف المات ولي ولي المراف المراف المرافق المرافق

رس عن ابن عباس ان رسول الله صلح الله وسلم طاف البات على بعدر علما التي على الركن على بعدر الله المشق في مدة وكبر رغرى الشار الميه المشق في مدة وكبر رغرى عن الدبير بن عرب قال سأل رحبل ابن عربي استراام المحجر وحبل ابن عربي استراام المحجر فقال مل بيت رسول الله صلالله ومقبله عليه وسلم السيتلمه ويقبله رغارى

(ه) عائس بن رمبید کسته بین که بیسند عرفار دق نوالهٔ می عائس بن رمبید کسته بین که بیسند عرفار دق نوالهٔ می قوب جانباه و دو الیک بین قوب جانباه و دو الیک بین قرب جانباه می تیم بی تیم بی نه نواند می استه علیه و الم کونجه یی بوسه شیخه بیت منه و یکوامه و التومی می تیجید نه چوش (بخاری کم) منه و یکوامه و التومیل می می تیجید می استه و الوارم الاستان می بین می دو الوارم الاستان می می دو الوارم الاستان می می دو الی التومی دو التومی

ره) عن عائس بن ربيعة قال رابت عرفي بل المجرو بقول في الاعلم الله عرباً تنفع كلا تضرولوالا المدين من المنفع كلا تضرولوالا والميت والمنافق الله عليه والمنافق وفضع شفيته عليه والمنافواية وفضع شفيته عليه والمنافواية تمنظر فاذا هو بعمل الله عنه فقال باعم هناشك العبال والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافق

# رکن بیا نی

پہ تو معلوم ہوجا کہ خانہ کعبہ کے جار کرت ہیں ہر کرت کی دعائیں علیٰ دہ علیٰ دہ مجی معلوم ہوجا کہ ہوں کے گرد گھو منا وعائیں مانتخا ، تسبیح و تہلیل کا زبان پرجاری رکھنا ہی علیہ اللہ برصلواقہ وسلام ہی جا جو ہر ورکی علامت ہے۔ سکین ان جار رکموں میں سے تعبیل وستلام صرف دورکن کا مسنون ہے۔ ایک جراسو دحی کا بیان اور طراحیہ استلام گزر دیا۔ دو سرار کریانی جب طوا ف کرنے والا رکن بیانی پریٹنے تو دونوں ہا تقوں سے اس رکن کو تبرکا مجب طوا ف کرنے والا رکن بیانی پریٹنے تو دونوں ہا تقوں سے اس رکن کو تبرکا مجب طوا ف کرنے والا رکن بیانی پریٹنے تو دونوں ہا تقوں سے اس رکن کو تبرکا مجب میں میں معمورے اگر دونوں ہا تھ گئی نیا متعذر ہوتو صوت داسنے ہا تھ سے جیونا اس کا جا کر نہیں۔ نہیاں کی میں سے جیونا اور است ارہ کرنا ہو۔ ہاں اگر جا ہے تو رکن بیانی کو یوسر مجی دے۔ رسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلی اور آپ کے اصحاب کیا رہے اسی قدرتا بت ہی۔

(۱) رکن یانی کادشلام کرے کہتھن ہج نیکن باتقبیل اور امام محمدر حمداللہ کی تحقیق یہ بح کرسنت ہج اوراًسے بوسہ بھی دے دلائل امام محدر حمداللہ کی اللہ کرتے ہیں دور مختار)

(۱) اشلام دکن بانی سے دادد دون کف دست سے آگا

مس کوا ہی یا داہنے کف دست سے صرف باشی کفند

سے شرچوئے - جب کہ عبور نے سے عاجز ہو تواسلام کا

قائم مقاد اشارہ کیاں نہیں ہوگا (ردالحتار)

دا) عبید بن عمیر کستے ہیں کہ میں نے ابن عرضی الشرع نہ کو

جس طیح سامی اور کوشاں رکن بانی اور کوائو کو

بر بایا کسی اور صحابی کو اس حد مک کوشش کرتے ہوئے

نید بایک کسی اور صحابی کو اس حد مک کوشش کرتے ہوئے

نید بایک کسی اور صحابی کو اس حد مک کوشش کرتے ہوئے

نید بایک کسی دور میں میں جد وجد داس لئے

نید بایک کم درسول الشرصلی الشرطی کو است خام گنا ہول کو

مثنا ہی کہ بجوا سود اور دکن بانی کا استفام گنا ہول کو

مثنا ہی کہ بجوا سود اور دکن بانی کا استفام گنا ہول کو

وترخزی).

را) واستلمالكن اليماني وهو مذلاب كلى بلا تقبيل وقال هي هوسنة ويقيل وقيل توكيرة ويقيل ورمنان

(۲) المراد بالاستلام هذالمسه بكفيه اوبيمينه دون بساره ولانيا بة عنه بالاشارة عنه العجيز عن لسه (روالحار)

(1) عن عبيد بن عميران ابن عمر ان ابن عمر ان ابن عمر المحادث ا

(م) ابن عمر رضی الله عندنے فرایا کہ مجدسے رکن مانی اور حجرا سود كااستلام نسختي مين حقيرًا نه سهولت مي حبے سے کمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کوارد ذاہ اشلام كرتے بوتے وكميا - ربخارى وسلى . ر۳) حفرت ا بومبرره روایت کرتے بی کررول اللہ صل السُّعلِية والمن فرايا بحكر ركن ما في برسر فريضة مقررس جوشخص بيال تفيحرية وعسا ما نكتما بحكم الهىمين تحبس خطاؤس كى معانى اورعافيت صبان د روعانی دنیا ادرآخرة میں مانگیاموں لے جار رب ہیں دنیا میں معبلائی اور آخرہ میں محلائی عطا جسے فرما ا در سہیں عذاب دوزخ سے بجانے تؤ وہ شرفر آس کی دعا پرامین کہتے ہیں۔ (این ماحیر) اور ایک روای<sup>ن</sup> می ستر مزار فر<u>سشت</u>ے

(۲) دارقعنی میں ابن عمرے روایت ہی کررسول اسلہ صلی السلیم اللہ کا کہ کو بسد دیتے ہے اور درس میانی کو بسد دیتے ہے اور درست مبارک سے آسے عمورتے میں تھے۔ ( نتج القریم) بیٹ رکن عانی اور رکن سود کے درمیانی حصر پرشر سرا اللہ کو فرشتے آسی دن سے مقربیں جنتی می سیجانہ نے میں اللہ کو فق زوایا اور فرشتے آس طرک کمی منیں حمیر اللہ کے فق زوایا اور فرشتے آس طرک کمی منیں حمیر اللہ کے اللہ کا داخار کی اللہ کا داخار کی اللہ کا داخار کی اللہ کا داخار کی اللہ کو داخار کی اللہ کا داخار کی داخل کی درستان کی در درس کی داخل کی درستان کر درستان کی درستا

رم عن ابن عمقال ما ترك نااستلام هذين الركنين اليماني وأنجي ف شدكا ولارتهاء متذبر ميت رسولا صلحالته علية وإستلها رتجارى وم رس عن إلى مرسرة أن البني صلى الله عليه وسلموال وكل به سبعون ملڪًا يعني الرکن اليم اني فمن ال ٱللهم إن أسكالك العفو وَالْعَافِيَةُ مِفْ السُّنْمَا وَالْوَحْرَةِ رَبَّنَا الْتِنَافِهِ اللَّهُ ثَمَا حَسَنَةٌ وَّ فَ الْمُخْرِرُةِ حَسَنَةً وَقِتَ عَنَاكِ النَّارِ قالوالمين (روا د این ماحیر) وفى رواية سىعون المفدملك ( كما فى فبتح القديم وغيره )

(۲) فى المارة طنعن ابن عمركان عليه السلام لقبل الركن اليمانى وليصنع بيرة عليه رنخ القرر (۵) ال باين الركن اليمانى والركن الاسق سبعين الف ملاولا يفارة ويذهم منالك منذخلق الله سبعان البيت راجاركم الارتى

### مُطَافِ

فانه کعبہ کے گرداگرد جودائرہ متعلیات کی بہنادی ہو آسے مطاف کہتے ہیں۔ مطاف اسکے مطاف کہتے ہیں۔ مطاف سنگ مرکا فرن مجیا ہوا ہی۔ مسافت اس کی غرب سے حبوب تک اکتالیس ہاتھ ایک لہنت ہم اور شمال و شرق کی طرف حبیبیں ہا تھ سے کچر زیا دہ قیطردا کرہ مطاف کا شمال سے حبوب تک اور شمال و شرق کے گرداگرد گھو منا ایک سوگیارہ ہاتھ ہی اور شرق سے غرب تک تقریباً نوے ہاتھ اس دائرہ کے گرداگرد گھو منا طوا ف ہی۔

طواف جے اور عمرہ کارکن ہے۔ یہ رکن اس حگہ اور کہا جاتا ہی اس لئے اس مقام کومطاف کھتے ہیں۔ مطاف کا ایک بھیرامیل کا سولمواں دائے مصد ہی سات بھیروں میں نصف میں سے کہتے ہیں۔ مطاف کا ایک بھیرامیل کا سولمواں دائے مصد ہی سات بھیروں میں نصف میں سے کچھ کم مسافت طُی مہوگ دینی ہے۔

## ا قسام طوا ف

جی میں بین طواف بیں ایک مسنوں دوسرا فرض جورکن کج ہجا در تمیرا واجب آفاتی مسجد الحرام میں بہو شخیت ہی جو طواف اداکر تا ہج اُسے طواف قدوم اور طواف جی ہے ہیں۔
یہ طواف ضفی مزیب میں مسنوں ہج - مفرد و قارن دونوں کے سئے اس کا اداکر ناسفت کو اُسے موان قدوم ہی۔ لیکن قارن بہلے عمرہ کا طوا ہے۔ مفرد کا ایس سے قارع مہوکر طواف قدوم ہجا اللہ کا متمتع کے لئے طواف قدوم ہیں ہج۔
اداکرے گا اُس سے قارع مہوکر طواف قدوم ہجا لائے گا۔ متمتع کے لئے طواف قدوم ہیں ہج۔
ارام النح لیعنی وسویں گیار مہویں بار مہویں کو بعد قربا نی ادر صلت جو طواف کرتے ہیں وہ واف زیارت ہجا ور میں طواف رکن رجے ہے۔

کر مغطرے حب رضمت ہوتے ہیں توسیلتے وقت پھرطوات کرتے ہیں یہ طوا سنت حنفی ذہب میں واحب ہی لسے طواف صدر ا ور طوات و داع کہتے ہیں۔ کم معظیہ کے رہنے والوں کے لئے مذطوات قدوم ہی منطوات و داع۔ ہیر دونوں طوا آفاقی کے لئے ہیں اہل کمرمذ کہیں سے چل کر آتے ہیں جوطوات قدوم کریں نہ کومحفلم سے مکل کروطن ومقام سکونت ہیں جاتے ہیں جوخانہ کو بہے رخصرت ہوں۔

(1) اماحدالأطوفة في المج فهو طواف المتعية وليمى القدوم وطواف اللقاء وذالك عند ابتداء وصوله الى لبيت وهو ابتداء وصوله الى لبيت وهو وهو ركن مج والشالق طواف الدياق وهو واجب عندن علم و وهو واجب عندن علم وليس على اهل مكة طواف القرق (۲) وليس على اهل مكة طواف القرق طواف الصدر واجب عندن الاعلم اهل مكة الا تف مرااية من الاعلم اهل مكة الا تف مرااية الاعلم اهل ولا يود عون رباية)

### طواف كاطريقيه

اضلاعی طواف شرف کرفسے پہلے مرد اضطباع کرے اپنی جا در کے سیدھ آئیل کو توبیت اسی بھے مرد اضطباع کرے اپنی جا در کے سیدھ آئیل کو اسی تعربی دائیں کی اسے نکال کر با بئی کرندھ پر ڈوائے تاکہ دائیا ہاتھ پورا موزوات کے اسے شرفعیت بیں فیطباع کہتے ہیں۔
کھلا رہے اسے شرفعیت بیں فیطباع کہتے ہیں۔
سنت بیواف کا بعد اضطباع رو بکجرہ حجراسودکی دائی طون رکن بمانی کی جانب سنگ قارب کے سنت بیوات کا دوئی جانب سنگ قارب کے سنت بیوات کا دوئی جانب سنگ قارب کے دائی جانب سنگ قارب کے دائی جانب سنگ قارب کا دوئی جانب سنگ قارب کے دوئی دائی جانب سنگ قارب کی جانب سنگ قارب کی جانب سنگ قارب کا دوئی جانب سنگ قارب کی جانب سنگ تا دوئی جانب سنگ تا دوئی جانب کی جانب سنگ کے جانب کی جانب کی جانب سنگ کے جانب کی جانب کی جانب کر بی جانب کی جانب کے دوئی دوئی دوئی جانب کی جانب کر جانب کر جانب کی جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کے دوئی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کر جانب کی جانب کی جانب کر جانب کر جانب کی جانب کر جانب کر جانب کر جانب کر جانب کر جانب کی جانب کر کر جانب کر کر جانب کر جانب کر کر کر کر کر کر کر کر

ترب بوں کھڑا ہوکہ سارا تیمرانیے سیدھ ہاتھ کو رہے۔ بھرطواف کی نیٹ کرے۔

وان کی اِ اَللّٰهُ عُمَّ اِنِّ آلِدِیْ اُلدِیْ کُواد کے درجم، اُلی یں بیرے عزت والے مکان کے طواف کا بیت اِنت

نیت کے بعد کعبہ کو منف کئے اپنے داہنے مت چلے جب سنگ اسود کا مقابلہ مو تو ہاتھو

کو کانوں تک اُٹھائے کف دست جرانسو دکی طرف ہوا ورسیّتِ دست اپنے جہرے کی عابب ہم

اورکے :

سِيْمِ لِيلْهِ وَ الْحَكَمُ يِلِيهِ وَاللَّهُ الْجُرَع لَيلِهِ وَاللَّهُ الْجَرَاءِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللْمُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللْمُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللللّهُ

اب جراسود كا استلام كرك بري المفصل بيا فيصل اسبق مير گزر كا و باس د كلينا عيايية

بعد کستلام پیے :

ر ترجمہ) اکنی تجم برایان لاکرا ورلجب من بروی سنت ترے بنی محرصلی الله علی وسلم کے یہ طوا من

ٵڷ۠ۿڝ<u>ۜٙٵۣؠؖٛ</u>ؽٵڒؙؠۿۅؘٵۺؖٵٵ ڸڝؗؿۜڎڹٙؠؾ<u>ڵؚڡٛڰؠۜٞڝڶؖٳۺ</u>ؙؾۘٵڶ ۼڶؽؙ؋ۅٙڛۘڵؖؗۘؗؗۯ

كريا بهوں -

اب درکعبہ کی طرف بڑھے جب جرمبارک کے سامنے سے گزرجائے سدھا موسے۔ فانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پرنے کرولیا شرق کردے ۔ جب جا نب شمال میں بہننچ تو تطیر کے اندر نہ جائے۔ ملکہ ہیرون طیم سے طواف کڑا ہواگز رجائے۔ اس لئے کہ طیم کی زمین کعبہ کی زئیں ہی۔ طواف میں زمین کعبہ اگر ایک اوگل میں حیوط گئی تو طواف ناقص رہے گا۔

بیت اللہ کے گردگوت ہوا ہو جرانبود کے اس تہنج جائے۔ یہ ایک بھیرا ہواجیہ عربی سنگط کتے ہیں اوراس کی جمع اُشھواط ہی۔ اس طرح سات بھیرے خانڈ کو بہ کے گرداگرد کرے۔ سرعیرے کی ابتدا ہیں ہے سالم حجر سنون ہی لیکن طوا ف کی نیت سوانبدا

موکی - ابکسی بھیرے میں وہا رہ نیت کی حاجت نیں بردتین بہلے بھیروں میں رکل گڑا ہوا چلے ۔ ہاتی چار بھیروں میں آ ہت ہے جنبین سٹ منہ سکون و و قار کے ساتھ طواف کرے ۔ ریل اورائن کی درائن کی اس مطالح شریعیت میں آس جال کو کہتے ہیں جو ببا در مجا ہر جاں ہا زکی رقبار میں اس جات تعریف میدان قبال میں ہوقت مبارزہ کفار ہوتی ہی ۔ دونوں شانوں کو جنبین ہے۔ ہوئے جار حار حیو لے جیوٹے قدم رسکھتے ہوئے جانیا رہل ہی۔

طواف تے وقت لزم میزاب رحمت، منجار، رکن عسار تی، رکن میانی ریب دعا بادہنو دعا کے مواقع ہیں۔ جب ان عجوں رہنے تو دعا مانگے لیکن اگر کسی کو مرمقام کی دعا بادہنو تورکن مانی کے بیان میں جو دعا حضرت ابوم بردہ سے منقول ہی جب کا نمبر تن ہو آسے بڑھ اور سیمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کر درد در بھیجے اگر سیمی دشوا رہو تو بیر تبییج و تعلیل کہتا ہوا طوا موراک ہے۔

 توقف کرے کوا ذیت بانے اورا ذیت بینجانے کاموقع گزرجائے۔ پیرر ل مشروع کرد بے رس میں فان کو بہت میں تعدر قرب ہو بہتر واضل ہی مگر نہ الیا الصال و قرب بینت انفل ہی کی بینت الرقرب میں رم کرنا الیا الصال و قرب بینت انفل ہی کہ مثن یا دستوار موقع پر دوری ہی بہتر ہی طواف کر ل کے ساتھ خانہ کو بہت دور انفس ہی اس طواف سے جربت استار سے قرب بلاریل ہو۔

بیلا دوسرا اور تمییرا بیرا رنگ کے ساتھ گزامسنت عظیمہ ہے۔ شریعیت نے اس کی اہمیت کا بیان دوسرا اور تمییرا بیرا رنگ کے ساتھ گزامسنت عظیمہ ہے۔ شریعیت نے اس کی اہمیت کا بیان تک اعتبار کیا ہے کہ اس کی اجازت دیدی کہ اگر موقع رال کا میڈوا کے سنت کی سنت کی سادت سے محرومی ۔
سعادت سے محرومی ۔

جب سات بھیرے ہوجائی توخم طواف برجرا مود کو بوسہ دے یا استلام کے جوطر لیے بہاں کئے گئے آن ہیں سے جس کامو قع بائے آس برعامل ہو-طواف کے بھیرے سات ہو اور جرا سود کا اسلام آ کھ مرتبہ ہوا۔

منام ارا بیمرا طوات سے فائع بو کرمقام ایرا بیم بر آئے دورکعت نما زا داکرے بیلی کوت بر استی اس رجی فائد کے بعد قل با ایما الکا فرون اور دوبری رکعت بیں قل بوا مللہ برسے بعد طواف ان دورکعتوں کا برصنا مذمب حفی میں واجب ہی اور بنیت نیاز سے بیلے اس ایت کریمہ کی قلاوت وائے فروا من مقام ابراھ ہے مصلے اسنت ہی نما زے فائع موکر ملزم بر جائے اور تیں بابن فائع موکر ملزم بر جائے اور تیں بابن میں کو کھ بھر کر بانی ہے مرمر تب شروع بیل سے اللہ اورخی پر الحد ملہ کیے۔

میں کو کھ بھر کر بانی ہے مرمر تب شروع بیل سے اللہ اورخی پر الحد ملہ کیے۔

ہیں کو کھ بھر کر بانی ہے مرمر تب شروع بیل سے ماللہ اورخی پر الحد ملہ کیے۔

ہیں کو کھ بھر کر بانی ہے مرمر تب شروع بیل سے اللہ اورخی بر الحد ملہ کیے۔

ہیں کو کھ بھر کر بانی ہی وقت طوا ف خی بوا کہ آس وقت نما زیر طونا کروہ ہی۔ شاہ طاب کے جاتے فائی باد وبر بایخوب آئی باک وقت بعد فا زعصر کو سروجائے ،اب دورکعت برطی ادائے واجب فارغ ہو۔

بلند ہو با خطر شواسے زوال بزر ہو باغوب برجائے ،اب دورکعت برطی ادائے واجب فارغ ہو۔

مقام ابرا پیم میں اگر هگراس ماز کے اواکی دائی نظافے توشعرا کوام میں جہاں موقع ملے اس نماز کو بڑھے۔ یہ طوات مسنون ہجا وراسی کا بام طوا ب قد وم ہج۔ حاضری در بار کاسلام ونیا زمہو گیا۔
در بار ہویں کک آس میں وسعت واجا زت ہج۔ طوالیٹ فرمن میں اضطحاء میس ہج۔
قارین ومفروطوا ف فدوم میں اور شمتع بعدا حرام جج کسی طوا ف نفل میں گرر مل کرسیکی ہوں والیا میں میں مرتبہ بجالانا منت ہے۔
کرسیکی ہوں تواس طوا ف فرمن میں رومل کی حاجت نہیں اس کا ایک ہی مرتبہ بجالانا منت ہے۔ ہو کیکی اگرائس میں رمل نزکیا ہو تواس طواف فرمن میں رمل کی حاجت نہیں اس کا ایک ہی مرتبہ بجالانا منت

برور الموان جے طواف الصدر اور طوان و داع کہتے ہیں اُس میں نہ اُسلماع ہم ندر مل صرف سات بھیرے بورے کرکے مقام ابرا ہم پر چاصر ہوا ور دورکوت نماز بڑھکر بن اسٹر شریف سے رخصت ہوجائے۔

طواف نفل بویا فرض منت بویا واحب اگر عباعت فرض نمازی قائم بو ۱ و ر طواف کرنے والے نے آس وقت کا فرض ادا نہیں کیا ہم تو آسے طوات جیور گرفرض کا ز میں سفر مک بونا جا ہیئے۔ بعداداے فرض طواف جہاں سے جیور انتخابجر شروع کردے۔ لوان برنازی کے الکین اگر میرانبی نما زاس جاعت قائم ہونے سے بیشتر اداکر دکا تو بھر طواف سامنے سے گزنا سامنے سے گزنا میں مصروف رہے۔ نمازیوں کے سامنے سے طواف میں اگر گرزنا پر شے و کچھ مضافحہ نہیں ہم میں سکار کم نمازیوں کے سامنے سے گززنا گنا ہ نہیں ہم ملکہ جائز ہم صوف حرم بہت اللہ کے ساتھ مخصوص ہی ۔

عرت کے دان یں اس عورت طواف میں نہ رمل کرے گی نہ اضطباع ان دو کے سواجلم الم درباتہ کا استنا طواف میں عورت و مرد کا ایک حکم ہی۔

(1) وينبغ ال الشرطبع قبل الشروع من الله الشروع كرف سريط المعبد الله المعبد الله المعبد المعب

 رح) اضلباع اسے کہتے ہیں کدمرواینی عاورکا وا ہنا م نیل مفبر کے نیچے نال کرمایٹی مونڈ مے بردال طوا ف بين اطباع سنت دسول الشرصال شعبيدهم ويوليم) رمل رو مکیہ حجرا سود کے واپنے طرفت رکن بانی کی جانب سنگ اقدس کے قرب بون كمرا بوكه تام تقرابينسية ہا ترکو رہے پیرطوات کی منیت کرے۔ ميراني وامنى مت يطيمان كك كم جراتدس كے مقابل ہوجائے-اب تمرکررخ ابنا مجرئی جانب کرم اور بسع الله الخ- در دا لمحتار)

إضاع ك (٢) والاضطباع ان يجعبل حراكه تريف تحد الطه الاجن ويلقيه علىكتفه الاسيروهوسنة (اليس وستبال جراوم المقف مستقبل لبيت أن كاطريق بعانب الجعيد الاسود مما ميلى الركن اليماني بعيث بصير جميع الجج عن بمينه ولكون متكبه الايمن عن ط في المجحد فينوى الطواف تترميت مارالى مشحته محاذى الحج فيقف بحياله وستقبله ويقول الشواع

طوان برون ( رم ) تعراحن ع مينه هاراي ( م ) بيراين واسن سمت دركعب كى طون بره ا ورطوا ف برون حطیم کرے بیشک حلوميت الله كااكم جزوى اس كيموا أس كم البركزا عابي ريايي) (۵) بن پیدیم دن س رورل کرے مورد سے با ، جد طب مجو کے محدث قدم دكمتا بواجع مبياكر قوى بهادر كى دقيار سيدان قمّال بي بقا لمركفار موتى جي مذكودتا اور دورتا بهوا حطي رصاب و نیخ العتدیر)

مير رابات يلالباب ومحيول لطواف من وراء الحطم فال محطمون فلهن يجعل لطوان من ورأته الهاير رس ره وسيصل في الشلف الأول تربين من الاستواط والرميل ان بهذ فى مشبه الكتفين كالميانى يتختربان الصفين (بداير) فالول سراع معمن تقارب كخطا دون الويون والعيا بانتج البتري

( ٢) لبيك با والمالبذكه الياسية يلكن دعا اور ا ذكار الفيس آسيته كهذا بستر يحا ورسراج مي يوكم دما ما نگنے بیں توب کوشش کرے اور سنت بہی کر آواز آسبته بواس ك كرامتُدتال في فواي وكاني دب کونگار وتفنرع وزاری کےساتھ دھمی ا درا ہمۃ آوازے۔ رردالحمّار) (٤) رس بي قرب بيت الله افضل بي يكن قرب بي اگررال ناحکن بوتوبعیرد وری بفنل مجررال کرمانم طوا ف كيه سے دور انفل مي اُس طواف سے جراب مِن بلار ل بهو برقتم القدر (٨) طواف ميں ميى قرب كعيه انضل ہے۔ بشر طبيكوا ديت كسى كورة شيخ - فتح القدير) (٩) اگرآ دميون كاميجوم بو تو تيروائ پيرحب رمل كا موقع في اورداه مايت توريل شروع كرفي (عالمكري) (و أ) جَرِاسود كارشلام برئيبريب مين حتى الامكان كراً ا چاہئے اور حب الوا ف کے سات پیریے پوسے ہوجا میں او خسستم طواف بريوامنام كرك - (جابي) (ال) ختم لوان برمحراسود كابوسه دے كرمقام اراہم ر حاصر مواور و و رکعتین نما زا دا کرے میہ نما زحفی مزم يرف اجب بي ليكن اگرمقام ا براسيم بيا واكزا متخذرم توسى كرامس جمال عكر ماساد اكرك (براير)

دعآسة إ (٧) الجهم تكون في التلبية اماً كرك الادعية والاذكارفيا الخفية اولي وفي السلج ويجيتهد في النعاء والسنة المخففصوته لقوله تعا أَدْعُوارِ اللَّهُ نَصْرٌعًا وَحُورً در والمخيار) طواف ورل ( د) والرمل بالقرب مرابيت ين ويكب افضل فان لويقيد م فهوالبعد نقل بح المسالبيت افضر كمل لطواف بلارمل مع القرب منه رفتح إقدير (٨) وينبغ ان يكون قريبًا من البيت في طوافداذ الرود ال (٩) فان زاحه الناس في الرطب المين قام فاذا وجي سلكار ط الكي ملامجر إ (١٠) وليتلم الجحرك لما برطان اور غاتروا برا مران استطاع و بختم الطور باستلامرا کھے (براین بدواف مقام إلاا) تُعرفاني المقام فيصل ارام مردورا عنلة ركعتين اوحبث لتسرمن المسيري و هي واجبة رياي

(۱۲) کیہ بی تازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہی- دردالمحار) (1) بیلی بن امیه کهتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علبہ ولم نے طوا ف اضطباع کے سائخة فرفايا رترندی وغیره) (۱) ابن عباس روایت کرتے بیں کہ رسوللہ صلى الشرعلييد سلم اورآب كے اصحاب جورانم سے عمرہ کا احرام با نمصاحب بیت املہ يهينج توتين طواف مين رل كميا اورايني حادث كو داشن بغل سے نكال كر الم بيش مو ندست مير وُّالِ لِهِا تُعَا- (الوِداوُد) (۳) حضرت جا بر کھتے ہیں کردب ہم رمول ہٹٹر صلى ملمعلية سلمك سالة ببيت التديميني تو آيب فيحجكا اشلام اوا فرايا يهيرسات الموضيخ مین رول کےساتھ اور جارمعمولی رفتارے مجرمقام الراهيم ريشزلف لائے اورآمية كرمير واتخذه اسن مقاحرا براهيم مصيليك . ملاوت فرانی اوردور کوت نما زیر حلی میلیکوت

ىر. ىم.قىل يېريا الكا فرون اور د وسرى يى كى موا

نمازكے دقت مقام ابراہيم كولني ا ورمبتيا

كے بيج مِنَّ بِنَے له ليا تھا (رواہ م)

(۱۲) ان المروم بين يلى ما لمصل بعضرة الكعية يجون رودالحار را) عن بعيل بن امية قال ان سرول الله بصلالله عليه وسلم لماف بالبيت مضطبعاً لرواه الرزي ابوداؤه الأم) (٢) عن ابن عباس ان رسول ١ لله صلحالله عليه وسلمواصى به اعتمروامن ليجعِرً اند فرملوا بالبيت ثلثاً وجعلوا ارديتهم تحشابالههرتمقذفوه علعوا تقهم البسرى ررواه ابوداؤم (٣) عن جابر بي عيدالله قال اذا إتبينا البيتمعه استلم الكين فطاف سبعًا فرمل ثلثًا ومشا اربعي تفريقته الىمقام البهم فقرأ واتخنادا من مقام البيم مصك فصلى كعتين فجعل لمقام بنيه وببيالبيت وفى رواية انه قرائف الركعتين قلهوالله احد وقل لا بما الكافرون (دواهسم)

## واجبات ومحمات طواف

طواف بین سات باتنی واجب بین جن کا بجالا اصروری ہی اگران سات بین سے کسی ایک واجب بین مجی غفلت بہوئی توطواف ناممل ہوا آسے بھر کرنا جاہئے ۔ لیکن اگر کھ سی ایک واجب بین مجی غفلت بہوئی توطواف ناممل ہوا آسے بھر کرنا جاہیا ہے ترک شخص اپنے وطن آگیا اور موقع اعادہ کا جا تار ہا تواب آسے قربا نی دنیا واجب ہی ترک واجب برتما زمین سجدہ سہولازم آتا ہی اور طواف میں موجود ہی اور آسے اس کا علم ہوگیا کرمی قربانی لازم آتی ہی۔ ہا شخص اگر کی معظم میں موجود ہی اور آسے اس کا علم ہوگیا کرمی طاف میں فلان واجب ترک بہواہی اب وہ جاہے لہ مربانی دے کو اجب کا کھارہ اداکریے توکم ہر گربائزین ملکاس طاف می فارن و دوبارہ کراہو گئی تا ہیں موقت کا مارہ ہوتی ہے جب کہ طواف کا موقع جا تا ر مل ہو۔

واجات وه سات واجبات يوين:

(۱) طمارت (۲) سترعورت (۳) حرکت اپنی داہنی سمت ناکد کعبہ بائیں ہاتھ بر بڑے (۲) بیادہ ما ره) کھڑے ہوکر طواف کرنا (۲) حطیم کے باہر طواف کرنا۔ ره) سات بھرے یورے کرنا۔

واجب کاخلاف حرام ہے۔ اس لیے سات باتیں جو واجبات نرکور ہ کے خلاف ہیں آن کا ارتکاب طوا ف ہیں حرام ہی۔ بیٹرط وقوع وعدم اعادہ قریانی لا زم وضروری ہوگی۔ سات محرمات حسب ذیل ہیں :

محیات الا ابغیروضوطوا ف کرنا (۲) کوئی عضوج بسترین داخل بو آس کا جهارم کھا رہن اُس عضوکا جس کا جھیا نا واجب ہو۔ جب بھارم حصہ کھلارہ جائے تر اس کا وہی حکم ہوج سارے عضوکے کھلے رہنے کا ہی (۳) کعبہ کو اپنے واپنے ہاتھ پر لیکر آتا طوا ف کرنا یہ اُس صورت میں ہوگا جب کہ بستالام حجرکے بعد اپنے با بی ہاتھ کی طوف سے جینا شرق کرے گا۔ تو لامحالہ کعبہ اس کے داپنے ہاتھ پر بڑے گا (۲) بغیر محبوری و معذوری سواری یائسی کی گود باکندسے پر طواف کرنا - (۵) بلا عذر مبھے کر کھسکنا یا گھٹنوں کے بل جانبا (۲) علیم اندر موکوطوا ف الارم کو کوطوا ف الارم کو کرطوا ف الارم کا کوا اگر جرا کی ہم ہو (۵) بغیر وضوطوا کو اندر موکوطوا ف الارمی الدی سات بھیروں سے کم کونا اگر جرا بایک برن سے طواف کیا گفتارہ وم ہو تعنی ایک میڈھا یا بکری سکین اگر حالت جنا بت میں نایاک بدن سے طواف کیا تو اس کا کفارہ ایک برن می محدث کے کفارہ سے گوال ہیں۔

یمان به شه ندگیا جائے کہ طواف جب کہ بیا دہ با واجب ہی تو بھررسول الشصلی الشرطلیہ
وسلم نے اوٹ برسوا رہوکر کسوں طواف ا دا فرمایا۔ اس کے متعلق چندر واتیں ہیں ایک بیم
کرآپ کو تحلیف تھی یا فرل میں بجھنے لگوائے تھے دوسری روایت ہیں ہی کہ جمہ آ بوداع کے
موقع براصحاب کرام کی مبت بڑی جماعت موجود تھی آپ نے بغرض تعلیہ سواری برطوا ف
ادا فرمایا تاکہ است تلام وغیرہ بشرخص المجھی طرح دیکھے لے اسمجھ نے ۔ فقہا کے کرام نے بہت
امجی طرح اس شبہ کا ازار اسا نید صحیحہ اور دلائل قویہ سے اپنی کی آبوں میں فرمایا ہی ۔ دیکھو
مبسوط اور فتح القدر وغیرہ ۔

(1) ان الطهارت في الطواف ولحية وان طواف الحين معتدب عندنا ولك أي لا تعتدل الديدكة وان لم يعيد لما تعليه حمر وان لم يعيد لما ه فعليه حمر رميسوط،

رام) سترالعورت من واحبات الطول اذاطاف عربا تافان ديومرا إلهاد وان لوريد فعليه دم رمبوم) يشف بع العضوفاكثر مجيبالهم درعنار (۱۹) اگرکسی نے اُل طواف کیا بایں طور کہ اسلام کے بعدد اسے
طون نہ طرح کیا میں طرف چلا توجب مک مکر میں ہج اعادہ
واجب ہج لیکن اگر دطن لوٹ کرآ گیا اور اعادہ نہ کرسکا تو
ہجردم واجب ہج قربانی کرے ۔ رمسوط)
(۲) اگر سواری بریاکسی کے گودا ورک تدھے برطواف کیا تو
اگر مینوں کسی ہجا ری با انتہائی بیری کے سبب تھا تواس کے
کھرکفارہ نہیں ورنہ اگر بغیر عدر تھا تواسے اعادہ کو

بالميئية حببة ك مكرس بجهان اكره طن لوث كرا كباقو

پیر قربانی کرے - (میسوط)

(۵) اگرکسی خدمد دری کے سبب سے کھسک کر طوافی ا تواکس بر کی کھارہ ہنیں لیکن اگر بغیر عذرا ایسا کیا توافاً ، کرے ور مند دم بعنی قربانی واحب ہوگی (فتح القبیم) اگرکسی نے بیمنت انی کہ طواف کھسک کر کرون کا تو گئے چاہئے کہ طواف کھڑے ہو کرفندوں برجی کر ادا کرے اگر ایسا نہیں کیا توجب تک کم میں ہج اعادہ واجب بھی لیکن اگروطن لوٹ کر آگیا تو گفارہ میں قربانی کرے لیکن اگروطن لوٹ کر آگیا تو گفارہ میں قربانی کرے دمیسوط)

جی یا عمره کا طوات وا جب جطیم میں ہوکرا واکیا قر جب تک کمیں ہی آس قدر صد کا جوباتی ره گیا ہج طواٹ پدراکرے اوراگر گھر طبط آیا قو قرمانی کرے پیراغنس قدیم تفاکم شئے مرے صوات کا ا ما دہ رس لوطاف بالبيت منكوساً بان استلمالحجن تفراخ نعط ليبارالكعبة عليه الاعادة ها وحم الكائمة فان وحم الحامة فعليه دمريط الخاهلة فعليه دمريط وان طاف داكبا وعمولاً فان كان لعندم من مرض الحكب لم يلزمه شي وان كان لعبر عنداعا دلا ما دامر وان كان لعبر عنداعا دلا ما دامر عبد الى اهد فعليه الله مرموط ومروط)

ره) ولوطان زحقاً لعنه اجزأ الاولا شي عليه وبلاعد رعليه الاعادة اوالدم رفع القرير الاعد وان جعل الله عليه ان يطوف زحقاً فعليه ان يطوف ما شيراً وان طاف كذا لك زحقاً فعليه الاعادة ماداً علمة وان رجع الى العد فعليه دمر ربوط)

(۴) وأذاطان الطوان الواجب
 في أيج والعرة في جوف الحطيم
 قضى ما تزاك منه ان كان
 بملة وأن كان رجع الى اهلى فعليه

صرف متروک حصے کا طواف کرنا مفضول ہج۔ (مبسوط) ہورے سات بھیرے کرنا واجب ہج اگر اکٹرا وا ہوا اور کم بھیارہ گیا تو رکن ا دا ہوگیا اور واجب ترک ہوا تو متردک کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کرسکا تو قربانی واجب ہوئی (مبطر رضا) دھ) حالت جناب میں طواف کیا بدنہ واجب ہوا لینی اونٹ یا گائے اس نے کہ جناب حدث سے زیادہ غلیفر تر ہج تو اس نفصان کا جربر برنہ سے ہوگا تاکہ صدف وجنابت کے کفار کا فرق فا ہم رہو۔ تاکہ صدف وجنابت کے گفار کا فرق فا ہم رہو۔

دم تعرالا فضل عندنا أن يعيد الطوائ من الاصل رمبوط)

(ع) واتم امرالسبعة واجبة ريدالجان لوتزك الاقلمن الشواط الطواق فعليه اعادة المتروك وان لم يعدفعليه حمر البوط)

(م) وان كان جنبا فعليه به نة كذا روى عن ابن عباس لان الجنابة روى عن ابن عباس لان الجنابة

اغلاص كحدث فيجب جهر

نقصانها بالبدنة اظهارككثفاق

مكرو بات طواف

اس میں کو بین کہ بنیں کہ طوات ایک بہتری عبا دت ہو تر مذی و نسانی میں ہو کہ بنی ہا اور اس کے برکات و الوا ر
علیہ وسلم نے طواف کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ نماز کے فضائل اور اس کے برکات و الوا ر
مسلما نوں سے مخفی نہیں بھر جو عبا وت السی بزرگ ومحترم ہو اُس میں سنن وا واب کی رعایت
عین سعا دت ہی۔ ترک سنن سے کچھ کفارہ تو لا زم نہیں آٹا لیکن غلط کا ری وخطا کاری ضرور ہو کے
کوشش کی عبائے کہ آواب ترک نموں اور کسی طرح کی کرام ہت طواف میں آنے نہ پائے و ہ
دس باہتی میں جن سے طواف مکروہ ہو جا آ ہو تعقیل ان کی ہیں ہی ؟
دس باہتی میں جن سے طواف مکروہ ہو جا آ ہو تعقیل ان کی ہیں ہی ؟
در با بخس و نا پاک کی طرے میں طوا ف کیا

رس) کھانے کی چزیل گئی توکھا ناسٹ ر<sup>وع</sup> کردیا

(۴) موقع بإكر خريد و فروخت ميں لگ گئے اگر چيذ ہي لمحات بين فراعت ہوجائے

(۵) دومتن تھیرے کئے اور میرد رینگ مبیر رہے۔

(۱) سات بچیرے کئے اور مقام ایر اسیم تر دور کعتِ طواف نہ بڑھی تقیس کہ بچر دوسرا طوا ف منشر وع كرديا \_

(٤) حسيب رمل تما يا اضطباع أس مي رمل حيور ديا يا اصطباع سے بيروام وكئے۔ (٨) جحراسود كالمستلام ندكيا

را، ولوطأ فاللزبارة وفي

توببه بجاسة كان مسيأ

ولايلزمه شي رسوله

( ١٢ ٢٥ - ٩) و سكريد ان ينشد الشعر في طواف

اولتيك ن اوليبيع اوليترى البرا

واماكراهة الكالم فالمراد فضوله

ولا باس بان يفيت في الطواف (في القير) وأن ين الرعام فن وي وي توميضا كمة تنس - (في القير)

الشعمان لعيري عن جدوثناء

فيكري والافلا ( فتح القدر)

(٣) كراهة الأكلف الطواف مصح

فى اللباب وعلالتثرب من لمباحات

(٩) بجائے تبییج و دعاست پرخوانی وغزل سرائی کی ۔

(١٠) قرآن كي آية يا دعا يا درود جلاً حلاً كر راهي-

(١) اگرطواف زبایت اس حال میں ا داکیا کو کرش تجاست سے آلودہ نقا توشخص خطا کار ہجا اگرم

کچیوگفاره آس برِلا زم ہتیں ۔ (میسوط)

( ٢) طوا ٺ ين غزل مرائي وشوخوا ني ما يضنون أت یا بیمیا اور خرمد ما بیسب کروه یو- رمیسوطی

ففنول بالتجيت طواف مين مكروه بح وريذ حركلام كى

الاما يحتاج الميه بقدر المحاجة دفتح الفي فرورت آجائة بقدرهاجت بوان جائز بحد فتح القرار

شراگر حدوانت سے خالی بی اواس کا بیصا

كروه بي وريز الني ( فتح العدر)

(٣) طواف ميں کھانا کروہ اور يانی مين

مباح ہی۔ دروالمحتار)

(۵) طواف کے بھیروں میں تفرقہ کنٹر کروہ ہی۔ لیکن اكروصنوعاماً رس إفرص عاز كي حباعت قائم بهوا عِنَا زَهُ كَيْ كَا زِيَّا رِبِهِ تُوطُوا فَ حِيورُ دِك اوران سے فارغ ہوکر حمال سے چھوڑا تھا وہں سے متروع كروس ( دوالمخار و درخار) (٢) ایک طواف کے سات میرے کرکے قبل اس کے کم دوركعت طواف ا داكرے دوسرے طواف كا پيرائز دع کردنیا کروه ہی رمبوط د کوه ) رمل ما اشلام مجر هیمور دبیا خطا کاری ہم اگرحیہ ان کے تر*ک سے کفا*رہ وا الله أمّا - (مسوط). (١٠) ببندا وارتصطوات بين قرآن بيرصنا کروه بی- دمعبوط) ذكرا ور دعب مي خفي واز حفي زميان مستحب بي رميبوط) سنت يه بوكم دعا آسته آوازس بو

(بومرتره)

. ره) وعدمن مكروها تد تفريقه اى الفصل بين استواطرتفهقاً كَتْبِرُّ زردالحار) ولوخرج منه اومن السع الياحنازة اومكتوبة اويخيد بد وضو تغرعاد سي در وخمَّاب (٢) ويكري ال يجمع بين اسبوعين مالطواف قبل ال الصل ر، وم و و تركي الرصل في طواف المجيح لايوجب عليه شيًا عنيرانه مسى وكذا للع تزليد استلام المحريطي (۱۰) ویکره لدان پر قعصوت ۱۳ لقلَّة الغرأن رمبوط والمستحرعنلأ فالاذكار والدعاء الخفية رمبوا والسنة السيخفصوته بالمعاء

كذا في الجوهرة المنيرة

بالصفايا باب بنومخروم

فانه کوبر کے حبوبی ست میں سجد الحوام کا وہ دروازہ جب سے کل کر کوہ صفایر جاتے ہیں اس کا نام باب الصفاہی آس زمایذ میں حب کر سجد الحوام صرف بقدر مطاف متی آس وقت اس کا

دوسرانام باب بنو مخزوم تقااس دروازه سے صفا بباٹر چِن که قریب بی اس کئے باب الصفا اس کا نام بہوا۔ بید دروازہ نمایت شان دارا ورخب صورت ہی اونٹیس کنگرے اسس پر بنائے گئے ہیں۔

باب الصفاعات فی راه رکن کان سے قریب ہونی کی علیہ الصلواۃ والت ایم رائم سے باب الصفاعات فی راه رکن کان سے قریب ہونی کی علیہ الصلواۃ والت ایم رائم سے باب الصفا تشریف ہے گئے تھے اُس راه برستون بطورت ن بنے ہوئے ہیں ، ان ستون کی سے موکر گزرنا موجب سعاوت و برکت ہو۔ رکن کان سے ان ستونوں کا فاصلہ حیبالیس گز انگرزی ہی۔ وروازہ بر شخی گراس دعا کی تلاوت کرنا چاہیے جے مسجد سے با برآنے میں بڑھنا منوں ہی بیٹ والت کو می اللہ کا مرتب کے اللہ کا مرتب کا محرک اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا مرتب کے استیار نا محرک کے ایک کی مرتب کے ایک کی انتہار کا ایک کی ایک کی مرتب کے ایک کی کا بیٹ کی کا بیٹ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کی کو کو کے کے دو کو کی کے انتہار کی کرنے کی کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

سید دعا پڑھکر ہایاں باؤں پہلے نکالے اور جوتے میں دا ہنا پاؤں پہلے داخل کرے اب صفاکی طرف روانہ ہو۔

#### صفا ومروه

صفائروه دوبپاڑلیں کے نام ہیں کین زمانہ میں بیہ بپاڑیاں نمایاں تقیں بیکن اب زمیں میں حجیب گئی ہیں مصفا تھا نہ کعبہ سے حبوب میں واقع ہوا ہی اور شمال کعبہ کی طرفت مروہ ہی۔

ان دنوں ماہین صفا و مروہ مبت بڑا بازار ہے جس ہیں ہرتسم کی جزیں مروقت ملتی ہیں' اس بازار کے دونام ہیں سو ق کبیرا ورسوق مسعیٰ۔

ز ماند بنوت کک ان دونوں بہاڑیوں کے درمیان ایک نشیبی وادی تھی جے اب سیاب بھرکر مرا برکردیا ہے۔ اس وادی کا نام مسعیٰ ہی اس وقت بند پیاڑی ہی بنہ وا دی لیکن وہ عباد جوان مقامات سے متعلق *تقی وہ مہنوز قائم و*ہا ب*ی بی اور انتنا بر*املیاً قیام قیامت با تی رہے گی۔ بہاں کی عباوت میں کر کصفایراس قدر حرامے کہ بہت اللہ نظر آجائے وعا مانگے اور آئز کر مروہ ک طرف روانہ ہو جب وادی بینی سی کے انہ ایر آئے تو دوڑنا شروع کرے بیال تک کہ وادى بعنى مسطى حمم بوعائ اب دورنامو قوف كرك اور مروه مك معمول رفماً رسي حل كرآك بهال بی دست بدعاً مو- بیرا یک بھیرا مہوا اب مرق ہسے صفا کو والیں جائے۔ یہ ووسسرا پھرا ہوا ۔ ہمال مک کرسا تواں بھیرا مروہ ریختم کرے اسی کا نام سعی ہے۔ اگر حیسعی ربعنی ووڑنا ) حرف مسى ميں كرتے ہيں ليكن سارے اياب و زياب كا تام أسى منا سبت سے سى قرار ما ما يہ وا دی میں دوڑ کر چلنے کا حکم ہوا وراب کوئی علامت نشیب کی ماقی نہیں رہی اس کیے۔ اُس کی انبدا اورانهما برایک ایک تیمرلفب کرد یا گیا پر جب طرح میل کا نشان بیمر کا اُرکز شادیم میں تجنبہ ویب ہی تیمرایک اتباہ میں اور دوسرا انتا پر گڑا ہوا ہے۔ ایک کا رنگ سنر بح او<sup>ر</sup> دوسرے کا زردی مالل ان دونوں تھروں کومیلین احضرین کہتے ہیں جوفاصلہ دو گوں میلوں کے مابین ہے و ہی سعیٰ ہو زئینی دوڑنے کی حگہی مسافت مسعیٰ کی بقت ریجھیٹر گر \*

رم ۴ م) صفاسے مروہ کمک کا فاصلہ تقریباً جارسوج را نوے گر ہی۔صفاسے میں اول چراتو گر میں اول سے میں دوم تحجیر گزء میں دوم سے مروہ بین سونچیس گز۔ صفا ومروہ کے سات بھیروں میں دومیل سے کچھ زیادہ مسافت طے ہوجاتی ہی۔

سعى كاطرلقيه

طواف کے سات بھرسے بورے کرکے مقام ابرا ہم پر دورکوت طواف اداکرے بھر حجراسور کے پاس آئے اور آسے بوسہ دے کر باب الصفاسے صفائی جانب روانہ ہو ٹاکہ اوائے سمی کی سعا دت جس ہو۔ سمی حفیٰ نم بہب میں واجب ہورکن جج بیس۔ یہ کلیہ بوکر حبر طواف کے بعیر سعی کی جائے گی تو شرف اس طرح کریں گے کہ حجرا سود کے یاس آگراس کا اسلام کریں کے بھرسی الحوام سے صفاحانے کے لئے امرا میں گے جس طع ا عاز طوا ف استلام کچرسے کرتے ہیں اُسی طرح اُ عاز سی بھی بہشلام مجرسے کریں گے۔ بالبالصفائ ككر ذكرو درو دمين شغول صفاتك آبئن بيال تتنييكر سيرصون بر ا تنا چڑھیں کربت امٹر شرلیت نظر آجا ئے۔ الحد ملٹہ کر میں سٹیھی پر خ یصفے ہی کو بہ مقدمس نظراً جاماً ہی۔ دوسری تمیری سیرصی ریٹر صنااب فعلِ عبث ہی۔علماء اسے خلات سنت کهتیمیں اور مرعت قرار دیتیمیں حب مقصو د حاس ہی توفضول ایک ا مرلافعتی ہی جب أنكيس ديراركعبه سع مشرف بور تو دونون فاتعاش طبح أتحائ جبساكه دعامين فائتر أتحاني كا معمول بح یکف دست آسال کی طرف ہو اور نتیت وست زمین کی طرف یا قداننا بیند کرے کم موزاع سے مقابل بوجائے۔ بھرور یک تسبیح و تنگیل درور وسلام اور دعا بین شغول رہے محل جایت براورا تباع سنت رسول ہی۔ برگز برگر شن اسانی اور کا ہی کو را ہ نہ دے كيامعلوم زنرگي بير بيريومو قع متا بحريا ننيل كم از كم اثنا وقت توصلواة و مناجات بير ضرور صرف کرے حبّنا دویا بین رکوع مابر تیل الاوت میں صرف ہوتا ہی۔

اب بیاں سے آرت اور ذکرو درو دین شنول دروہ کی طرف جیے جب مسیٰی کہ ہی میں آئے تو دوڑ نا نشرف کرے۔ گرم صرسے زیادہ تیزو وڑے دہ کسی کو دھکا دے اور نذا ذیت تینی کے۔ اس کی کومشش کرے کہ دوڑ نے میں دعاسے غفلت مذہونے پائے حب مسیٰ کی کومشش کرے کہ دوڑ نے میں دعاسے غفلت مذہونے پائے حب مسیٰ کی دوسری میں بر شخیے تو دوڑ نا موقوف کرے اور معمولی رفتا رسے جب کروہ کا سے اب آئے۔ بیاں جی بیلے ہی سیڑھی پر فترم رکھنے سے صعود مل جاتا ہی ولیکن بیاں سے اب بیت اشد شریف نظر انیں آتا ہی۔ اس کے کہ بیاں پر بکٹرت عاریش بن گئی ہیں جس سے عب میں میٹر میں ساتھ میں ماری سے جب سے اس کے کرمین سے جب کو بیلی سیڈھی ملکو اُس کے نینے کے زمین سے جب کو بیلی سیڈھی ملکو اُس کے نینے کے زمین سے جب کو بیلی سیڈھی ملکو اُس کے نینے کے زمین سے جب کو بیلی سیڈھی ملکو اُس کے نینے کے زمین سے جب کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے جب کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کی سے دیا تھا میں میں میں میں میں میں کو برخلے نظر اُس کے نینے کے زمین سے کو برخلے نظر اُس کی نے دوسر کی کو برخلے نظر اُس کی نے دوسر کی کو برخلے نظر اُس کی کو برخلے کی کو برخلے کی کو برخلے کی کو برخلے کو کو برخلے کے دوسر کی کو برخلے کی کو برخلے کی کو برخلی کے دوسر کی کو برخلے کی کو برخلے کی کو برخلے کی کورٹ کی کی کو برخلے کے دوسر کی کو برخلے کی کو برخلے کی کو برخلے کی کورٹ کی کورٹ

میماگیا مروہ پر بھی اُسی طرح ذکرا ور دعامیں مشنول ہوں یہ ایک بھیا ہوا۔ اب اسی ادب و توجہ اسی مرورہ کے ساتھ مرورہ سے صفا کو والیں ہوں میسی جب اسے تو دوڑنا نشروع کریں جب خم ہوؤ مو کے ساتھ مرورہ سے صفا کو والیں ہوں میسی جب اسے تو دوڑنا نشروع کریں جب خم ہوؤ مو رفارسے چل کرصفا پرصود حاصل کریں اور شنول دعا ہوں یہ دوسرا بھیرا ہوا ۔غرض سات جمیر اسی طرح پورے کریں اوال بھیرا مروہ پرختم ہوگا۔

اب کسی سے فاع ہوئے سجا کوام کو دالیں آئیں اور دورکوت کا زا داکریں کہ

سنون ہی ۔

(1) پھر حجر کے پاس وائیں آگر آس کا سلام کوے
اور قاعدہ یہ ہو کہ ہرطوا ف حیں کے بعد سی بچائیں
جرکے پاس آگر استعلام کونا ہو حبیبا کہ طواف اس سے
شروع کیا جاتا ہوسی بھی اس کے اسلام سے شروع
کی جاتی ہی ۔
ر ہدایی )
سی حنی فرمیب میں احب ہو
د جو کتب فقی

(۲) پھراب الصفاسے بحل کرصفا آئے آس بر چڑھے بیت اللہ کی طرف نرخ کر کے تکبیر و تعلیل اور درو د مین شغول ہوا ور با تقر آنحا کرھا جن ر

صفاریاتنا قیام کرے حبتی دریمی ایک سوره مفسل میں سے بڑمی جاسکے۔ (روالمحار) دمامیں باتھ اتناً گھائے کرمونڈ سے سے مقابل موجا دروالمحار) (۱) تُعلیودالی ایجی رفسیته والاصل ان کل طواف بعد به سعی می ودالی کی اون الطواف

كماكان يغتنج بالاستلام كمناالسع يفتنج به رباي

السع واجب وليس بركن عنه ألا رسائر كت الفقر والفظ الميسوط)

رم) تُرِخِيج من الصفا فيصع عليه وستنقبل لبيت ولكبرو عيلا

الصلاعلى النير صلى مله عليه سولم و اور درود مين سنول مواور القرآر و المراد و المرد و المرد

سورة من المفصل ردوالحار)

ورفع بيديرحناء منكبيه

دردالمخار)

صفا کی موجودہ مسید هیوں میں سے جو بیل سیدهی ری کورا بوگا سبت املیری زاید السي موجائے كى اس سے زيا ده صوركى حاجث نبس حبسا كرنعص ابل برعت حابل چڑھتے چے جاتے ہیں کہ دبوارسے جاکر ب في قي أن كايه فعسل طريقة ا بل سنت وجاعت کے خلاف می وردا ایمی<sub>ا ی</sub> ر۳) پیمرصفاسے ۱ وترکرمروه کی طرف سسکون و قار کے ساتھ روامہ ہو جب مسلی میں تھنچے دوڑ ا شرفرع كرب مسمى حب سط موجائ ز عيرسكو کی رفتارسے مل کر مروہ آئے اور اُس برخرے اوراسى طرح دعا ،صلواة اوردكرس مشنول بهو حبياكه صفا پرمشغول ر با تق يه ١ يك مشحب بح كملين مين دوڑنے كا ا ذا زه ليكنے سے زیا وہ ا ورسرٹ بھاگنےسے کم مج درد المحار، (۱) سات بھرب كرك تشرفع صفاس اور فتم مروه ي كرك سرييريدس حب بلن وا دى لينى مسلى میں میضیح تو دورے ۔ (ہدایہ)

(٥) جبسى سے فامغ ہوتومسجد الحرام مرحاصر ہو

سوقفعلیٰ اول درجة من درجا تفاالموجودة امكت ان برى البيت فالانجيسًا ج الى الصعود وماً نفعل لعبن اهلاليدعة والجهلة ص الصعود حتى بلتم تقورا بالجائ وفخلاف طريقة اهل السنة واليحاعة وردالمحان رس) تُعرِنْعِطْ نَعُوالْمُرضَةُ وَمَشَى عِلْ هيّنة فاذابلغ بطن الوادى ليسط باين الميلين الاخضرين سعیًا تُمریمتِیعلی میّنیته حتے ياتى المروة وبصعد عليها وفيل حبافعل على الصفاوها شوط واحل رداي وليتعبران بكون السع بالإالميلين فوت الرصل دون العدة وردالمخار (١٠) فيطوف سبعة اشواط بيباً بالصفا ويختم بالمروة ولييط في بطن لواري فى كل شوط ربداير) (٥) واذا فرغ من السع بدخل المسجد اوردورکوت پڑسے دعالمگیری)

(1) ابن عرکت پرسے ارکالمگیری)

تسٹر میٹ لائے توات بھیرے طوان کے اوا فرائے

اوردورکوت مقام ابر آبیم پر بعد طوان آپ نے

بڑسی اور سات بھیرے صفا اور مروہ کے کئے۔

بڑسی اور سات بھیرے صفا اور مروہ کے کئے۔

(بنا دی شریف

وم ) عابر روات كرية بس كرية الوداية علمو فع ردوكانه طوا ف کے بعد نبی طبیانسلام فی چی اسود کے باس تشریف لاكرآس بوسددها اور درواني سفي كل كرصفا كي طر روا مزہوے جب کوہ صفایحے قریب بیٹنچے تو آیہ کر والصِّيفيا الم كى للوت فراكرارت وفيا باكريت میرے رب نے نثر مع کیا ہی میں مبی سی آس سے نتر مع كُوابون - بِعِرصفات آپ ف ابتلاما في أس يراتنا جرع كربيت اللدنفر آكيا بعرقبارخ بوكرخداكي توحيد تكبيرفرائ اور لا الداكة ١٦٢١ بليه آخرتك يرصكر دعا فرائی۔ بین مرتبہ اورا و نرکورہ می<sub>ی</sub> صفے کے بویر فا<sup>سے</sup> أترشه اورسكون والمينان كحمسائة بروه كوجل حب بطن دادى كے نشيب سي سيني تو دور ا ستروع کی بهال ک که دادی فتم موکی اور بنذی پرودم مبارک ہینچ گئے تو سمولی دفیارے چلنے نگے جب مروہ چینے تو بہاں مبی وب ہی

ولصل ركعتين رعالميري روالحار)
(١) عن ابن عمرة ال ف مرالبني سلالته عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلّ خلف المقام ركعتين و طاف بين الصفاو المروة سبعاً طاف بين الصفاو المروة سبعاً ربخاري ترفين

رم، عنجابرقال تمردجع الى الركن فاستله تفرخرج من الباب الى الصقافلم أدني من الصقا قرأ أن الصفا والمروة من شعائرالله ابدأ بمابدالله بع فيد أبالصفا عرق عليه حمة راى البيت فاستقبل لقبلة فوحدالله وكبي وقال الااله كالله وحدة الاشربك ليه له الملادوله الحي وهوعلى كلشى قهي لااله الاالله ولا انجندوعك ونصرعينه وحزمر الاحزاب وحاكا تفردعا بعد ذالك قال مشل هذا بالأستراة تُمنِز ل ومشى الى المرحة حق

عل مبارک ہوا *هباكمعت* ير مبوا ثقاء دسلم

انصبت قدماكافي بطن لوادى تمر سطحت اذاصعت كمشيحتي اتي كماركم ففعل عالمرةكما فعل على الصفارراهم

رس ) مطلب بن ابی و دا حد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه و سلم کو د مکیها که حب سعی سے فارغ ہ<sup>ے</sup> تومسجدالحرام تشریف لائے اور بحرا سود کے سافنے دور کعتیں کمارہ مطان کے اوا تسرما میں اورآپ کے اورطوا ٹ کرنے والوں کے ہائیں

كونًى بمي حائل منه تقا ( احمد وابن ماجر)

ربعى أنميس وايت بوكرس في رسول الله صلى الله عليرو ملم كوحجرا سود كم متفابل نما زير مصفح موسح وكيا

مردا ورعورتن أبي كساف سيرآت جات تع اور

آب کے اور آنے والے جانے والوں کے درمیالی کی چرز بطورستره ندتقي ( فتح القدير)

رس روى المطلب بن أبي وداعه قال الميت سول شدصل الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جارحتي اذا حاذی الرکن فصلے رکعتین فے حاشية المطاث وليس ببيروببين الطائفين احلا ررداه احدوابن اج رم ) وعنه قال رایت رسول شصل شه

عليه وسلم بصلحك وزالكن الاسوح والرجال والنساء تمرحن بين مين مابينه موبينه ستزة

د فت*خ العت*ديس

صفاکی دعا

(ترجمه) نیس برکونی معبود مگرانند ده ایک برکوئی اسکا شركي منبن أسى كى با دشاميت بج اوديمب تعويف آسى كے يح وه حيات نجشأتهوا ورمارًا بمواور وه مرجز يريّنا در نج میں ہے کوئی معبود گرامند اکمیلا اُس نے اپنا وعدہ لچرا اورا بنے بذر مے بینی گرصل اللہ علیہ و لم کو فتح ونفرت عطاک اورغزدہ خندق میں کا زوں کوشکست دی دسلم)

لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَى اللَّهُ الشَّرِيْكِ لَكُ كَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَكَمُ لَهُ عَيْدِينَ وَهُوَعُكَاكُلٌّ شِئُ قَدِيْرُ لَا إِلٰهَ كِلَّا ٱلْ قحدّة المجزوعك ونصرعك وَهَنَّ مُ ٱلْاَحْتُزَابُ وَحَدَا لَا

## صفاسے اترنے کی دعا

اللهُمَّ اسْتَحَمِّنَ بِسُنَّةُ نَبِياكَ وَتَوَقَّذُ عَلَى مِلَّتِهِ وَاعِذُ نِيْ مِنَ مُّضِلاً تِوالْعِنْ بِرَحْمَدِكَ كِالْرِّحَمَالِدًا جِمِيْنَ كِالْرِّحَمَالِدًا جِمِيْنَ

## میلین بعثی مسعلی کی وعا

ر ترحبه) اے رب نجشن اور حمت فوا اور اُن لغر شول کے جسے توجانیا ہے در کزر فرا بے شک تو بڑی غرت والا اور رُبّا ہی کرم کرنے والا ہی - رَبِّاغُفِرُوَا رُحَمُوَيَّكُاوَنُ عَلَّاتَكُورُانَّكَامُرُالِّلَّكَانُتَ الْهَ عَنْ الْمَعَلِّ الْمُحَافِّقُ الْوَحْدَرُمُ

مروہ پر جڑسنے کی وہی دعا ہی جو صفا کے صعود کی دعا ہی اور مردہ سے آتر نے کی وہ دعا ہم جوصفاسے آتر نے کے وقت پڑستے ہیں۔

#### واجبات وشرطهمي

یہ تومعلوم ہو جکا ہے کہ امام اضطم ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے مزیب بین سعی بین الصفا والمرف واحب ہی بیر یہ سی ہی کہ مثل طواف اس کے بھی سات بھیرہے ہیں چار معبرے سے کم کرنا نہ کرنے ہیں جار بریس میں بیادہ باقد موں سے جل کرا داک جائے۔ بلا عدر سواری برحر حکواد اس کے برابر ہی سعی بیادہ باقد موں سے جل کرا داک جائے۔ بلا عدر سواری برحر حکواد اس کے بورا داکی جائے۔ کفارہ میں قربانی واجب کرتا ہی بستہ مطاسمی اداکر نے کی بیری کہ طوا ف کے بورا داکی جائے۔ بیرسب چار بابیس ہو میں داکہ اولاً نفش سعی دس تنا گیا جار یا جارت دیا وہ بھیرے کرنا (م) را نعا طوا ف کے بعد کرنا۔ اگران جاربا توں میں کرنا (م) را نعا طوا ف کے بعد کرنا۔ اگران جاربا توں میں

تقصیر نہیں ہوئی توسعی کے ا دا سے فا بغ ہو گئے۔ سکین اگران ا مور اربعہ میں سے کسی کی میں میں میں ہے۔ میں بھی تفقیر موئی تو کھارہ لازم آئے گا یہ شاگا

اگرکسی نے تعلی ہی نہیں کی توج تو اس کا اوا ہوگی اس لئے کہ یہ رکن اور فرص میں اس کے کہ یہ رکن اور فرص میں اس کے لیے اس کے میں قربانی لازم آتی ہی لہذا اسسے وم وثیا ہوگا۔ میکن ترک واجب پر مناسک جے میں قربانی لازم آتی ہی لہذا اسسے وم وثیا ہوگا۔

یاستی توکی سین جارے کم بیرے کئے یا بغیر عذر سواری بر جار یا جا رہے زیادہ بھیری کئے توان دولوں صور توں میں واجب ترک ہوا۔ قربا بی کرنا ہوگی - ہاں ایک یا دو، یا بین بھیرے جھوٹ کئے تو ہر بھیرے کے عوض میں ایک صدقہ لیبنی بوسفے دوسیر کھیوں آ تھ آ تہ ہمر زیادہ ۔

یا بغیرطواف کئے ہوئے سمی اواکی توبیسعی شار نہ کی جائے گی اُس کے اواکے گئے طواف شرط لازم ہر اورجب شرط نہ پائی گئی تو مشروط ہی نہ پایا جائے گا . آسے پیمر طواف کرکے سسمی کرنا چاہئے ۔ ور نہ وم دنیا ہرگا .

سعی کے لئے طہارت واجب نہیں بہشخب البتہ ہوائی لئے حاکف و نقساار جنگ بھی سعی کی اجازت ہی ۔ قاعدہ کلیہ طہارت اور عدم طہارت کا مناسک جے ہیں یہ ہو کہ جواعمال سجالحوام ہیں اوا ہوں گے آن کے لئے طہارت واجب ہی اور جواعمال مبلجراً م سے خارج اداکئے جائیں آن کے لئے طہارت مستحب موشحین ہی۔

رأ) وان ترف السع في ابين الصفا (۱) اگر كسى نے على عربي قطعاً سى
والمرفح لا رأساً فے حج اوع لا كى بى نيس تراسس بردم م
فعليه حمر رسوط)
وعليه حمر رسوط)
(ب) ومن تواه السع بين الصفا (ب) صفا اور مروه كى سى كے مجور دى تراس بر

والمرخ ق فعلیه حم و هجه مامر دم داجب بچ ا در جج اُس کا پورا ہوگیا (عالمگیری)

(٢) اگركسى نے چار بھرے جھوڑ د تے تو يمبن زله كل ميور ف كير- قراني اس برواجب ہے۔ رمسبوط) (ب) اگرمین بھرے جھوٹ کئے تومر میرے کے عوض میں ایک مسکین کا کھا أ بعنی پونے و وسیر کمہوں رعالمگری) (۳) اگر سوار ہوکر سعی کی تو اس کا سوار ہونا اگر غذر سبب تفاتواثس يركح حرماية ننين اورا كربغ بغذر تَقَا تَوَاتُس رِيرَ فِإِنْ وَاجِبِ بِهِونَيْ لِإِن الْرَبْنِ مِا وَ یا ایک بھیا سوار ہوکرکیا ہی توصد قد دے (میطی دم استی کی مشرط بر سی که طوات کے بعد مود بیان ک کر اگرسسی کی اورطواف اس کے بعد کیا تو آسے می کا اعاده كريّا جاسيّتي. رعالمكيري ره) مناسك جح كا قاعده كليديه بحكه أكرمسي لحوام بي سكا ا وا کرنامنیں ہی تو پیر طهارت مشرط بیس بی جیسے سعى اورع فات ومز ولف كا وقوف اوررمي جار اوروه عباوت جرمسجالحسلهمي اوا ک جائے گی آس میں طہارت شرط ہیں۔ اسی کلیگ نبا ریمسعی حنب اور حب نُصْ كَيْ جَانُزي-رعالمگری وروالمحمّار)

رى وكنالكو وترك منها اربعة الشواط فهوكترك الكل في الله يجب عليه الدمريه رسوط رب وان ترك ثلاثة الشواط الطعمر بكل شوط مسكبنًا رعا لمگیری <sub>)</sub> m وكذا للا ان فعلد داكبًا فان كان لعذى فلاشى عليه وان كان لجنيرعنى فعليه الدمر فى الأكثروا لصدة تمن الاقل دمبوك (۴) وشرط السعی آن یکون بعب الطوافحتى لوسع تمرطاف اعادالسع رمالگیری (۵) والاصل ان كل عبادة تودى الافي المسيد من احكام المناسك فالطها وتؤليس من شرطها كالسع والوقون بعرفة والمزد لفة و رمى كبجاروكل عبادة فى المسجى فالطهارة شرطها وعليهذا لاصل يجونرسع المجنب والمحالص (عللگیری و روالحماد واللفظ للاول)

#### سنن ومستجات سعى

سعی اگرچه واجب به که رکن مج نیس لیکن میرهی ایک ایم عبا دت به قرآن کریم نے صفا و مرده کو متعائر الله فرملت بهوئے سعی کی رغبت دلائی ہی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہی گئے ترک نمیں فرمایا اور صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر سعی کا حکم نمایت دل گیرو دل مزیر خطاب سے صادم فرمایا ہی۔ اسے بھی آئیس آواب کے سب تھ جو شارع علیہ اسلام سے منقول ہیں اواکر ناموج اجرا ورمقبولیت جج کی دلیل ہی۔

- (1) با وصنو جامه مایک اور حبم بایک کے ساتھ ا داکرنا مستحب وسنون ہی۔
  - (۲) نشر*وع ص*فا*سے کریے* اور ختم مروہ ہ<sub>ی</sub>ہ۔
  - ر۳) میلین کے درمیان دوڑے اوران کے اسوا میں معمولی رفتا ر
    - (۴) صعود اثنا ہو کہ بہت اللہ نظر اُجائے۔
      - (۵) سات بھرے پورے کرے۔
    - (١) سعى كے بھيروں كاتسلسل قائم ركھے۔
    - (٤) اد صرآ د حر و مکيمها بهوا ريت أن نظر سعى نه كري -

ان امور کاحوالہ کچھے توطر بقی سمی کے بیان میں گزرجیکا اور بعض مگروہات کے ذیل میں علوم ہوجائے گا۔ بیال بحب رض مزیر توضیح و تنبی ستحبات وسنن کوعلیٰ ہو کا گیا ہی۔

### مكرو بإت سعى

سعی میں جیڈ مکروہات تو وہی ہیں جو مکروہات طواف ہیں شلاً فضنول کلام خرید وفرو بے وجہ میروں میں تاخیر شعرخواتی وغزل سرائی ہاں طوات میں کھانا مکروہ ہی اور سعی میں مجوک کے وقت جائز۔ ماسواان مکروہات کے حجہ بابتی اور ہی جن کی تفصیل قربل میں ہی۔ (۱) صفا ومروه بر منریش منا (۲) قدر مسنون سے زیاده بیش سنا رس) بالعکس سعی رنا بین سشوع مروه سے اورخم صفایر (۴) ایک دو بھرے جیوٹرونیا ر۵) مسلی بعنی میکین میں نہ دور تا ر ۲) میلین کے ماورا مسافت میں دور تا ۔ عورت مسلی میں نہ دور سے گ مفاے مروہ کک معمولی رفتا رہے جانا اس کے لئے سنت ہی۔

(1) ومكرة تركد الصعود على الصفا (1) صفا اورموه بينتر عن المروه مي صوداتنا كربت الله الكامون كرساهي مرجاء ایک اسی سنت برحر کا اتباع کرناسی جائے مقدارسنون سے کم حرفیا ہی کروہ ج (مسبوط) (۴) اگراً کٹی سعی کی بایں طور کر مردہ سے شروع کیا بعن كين بي كرشار أت كرب كر بيكي كروه ہر اور کیسے یہ ہر کہ تھالا تھیرا سٹ ما ر ندکیا جائے گا رعالگیری ک رب) اگرمروه سیشرفرع کیا ۱ ورختم صفایر کیابهان كەسى سەفراغت بركى تواك بىيىر ااوركرنا بوگا (۳) سعی کے کچھ بھیرے کئے اور تھیرگئے بھیر تھیر ا شروع کیا یه کروه ی رروالحت ر) (مم) بطن وادی تعنی مسلی می دور نا اوراس کے ماموا مين عمولى رفغار سے جلنا ا دب ماسنته بی

اس کے ترک پر کفارہ انس گرخطاکاری ہی

(مبسوط)

البيت بمرأى العين منهدم فهو سنة متبعة بكري تركها دمبوط رم) واذاسط معكوسابان بلأبالمرية فمن اصحابنا من قال بيتدبه ولكن مكره والصيحيح انه لابعته بالشوط الأول رعالكبرى رب والاسك بالمجة وحتم بالصفا حيِّفنِغ اعاد شوطا وأحلَّ (مبسوط) (m) وعمهن مكروهات السيع تفريق (دوالحتار) (١٧) السعى في بطن الوادى والمشى فيما سوى ذالك ادب اوستة فتركه لايوجيالاالساءة (بسوط)

والمرجة والصعود بقدماليمير

### مثی

کم مفطمہ سے مشرق کی جانب ما مگر مجنوب ایک وسیع میدان ہو طول اس کا دومیل ہواور عرض تقریباً ایک میل اب اس میدان میں مکبڑت مرکا مات بن گئے ہیں، عهدرسالت میں باکل صاف میدان تھا صحابہ کرام نے بیر درخواست مبین کی تھی کدا گر حکم ہو تو ایک مرکان منی میر حضور راحت کے لئے ثیا رکر دیا جائے لیکن آپ نے انگار فرادیا تھا۔

مسجد خیف جس کی فضیلت متعدد اصادیث بین دارد بی اسی میدان بین بی جیج الوداع مین رسول انته صلی انته علیه و لم نے اسی مسجد مین نمازا دا فرمائی متی اب بیج صحن میں جمال آپ کا مصلّی تفادایک مرافق فتید نبا دما گیا ہی اس مسجد میں بہت ایجی وسعت ہی مسجدا کوام سے تقریب گفت ہی ۔

تا تموی اریخ صبح کی نما زیر حکر منی میں آناست رسول املی الله علیه وسلم ہی حق الامکان میسنت قضا مذہرہ الم جی میں استحق کی اوا حتی الامکان میسنت قضا مذہرہ المجا جی ہیاں سیجی آنٹویں تاریخ میں کوئی عبا دت جج کی اوا منیس کی جاتی ہی ۔ صرف تیخی اور دو مع عرف لینی نویں کی صبح کمک نا طلوع آفاب شیر نالس میں عبا دت ہے۔ انٹویں تاریخ جسے دوم المروب کہتے ہیں منی میں گزاریں ۔ ظهر ، عصر ، مغرب اور عشا بھاں ٹر صین وی تاریخ کو صبح کی نما ذیر عکو موبلوع آفاب میدا عرفات کو روانہ ہول ۔

اب دسوی اریخ بیال بچر آئی گے آس وقت بیال کے قیام میں چید مناسک ادا کئے جائیں گے۔ سب پیلے جرہ عقبہ برجائیں گے اور سات کناواں آس بر بھینیک کولیں آس کے جائیں گے۔ سب پیلے جرہ عقبہ برجائیں گے اور کو معظمہ جاکہ طواف زیارت جو فرض اور دکن ج آئیں گے قربانی ویں گے، علق کریں گے اور کو معظمہ جاکہ طواف زیارت جو فرض اور دکن ج ہی آسے اداکریں گے بھروائیں منی آئیں گے۔ مثب بیاں سبرکریں گے۔ گیارہ تاریخ نب بروال جرات برجائیں گے۔ اور رمی جا رکرے بھرمنی وائیں آئیں گے۔ بارہ کو بعد زوال پھراس سک کواداکریں سکے راب اختیا رہی جاہے کہ مخطم جائیں یا ایک روز اور تھیرکر ترہ کو بھی بعد زوال رحی جا رکرکے کہ مغطمہ پینجیس مٹی سے متعلق اسی قدراحکا مہیں۔ ہسس اجمالی بیان کے بعد تعقیل منی کے عبادات کی ہم ہو۔ سب سے بیلے یوم الترو میر بعنی اٹھویں کے کے مسائل سکھے جاتے ہیں ایام نم کے عسائل اس وقت سکھے جائیں گے جب کہ عرفات اور مزد لعذہ سے والیسی ہوگی تاکہ عیں روز کے احکام کامطا لعد منظور ہوائے اس روز کی فصبل میں دیکھے لیا جائے۔

### مرام المسروب

کرمنظہ ہیں ساتویں اس نے ذی الجے کو امام بعد نما ز ظرا کی شطبہ بڑھے گا جس میں منی عرفات ، مزد لعذ ، رمی جار اور طواف فرض وغیرہ کے احکام دمیا بل کا بیان ہوگا۔
اُس میں حاضر ہوا چاہئے اور آسے سننا چاہئے اگرچہ اواز نہ آئے ، اگر چہ بی نہائے باعث تم معانی سے قاصر ہو۔ البی غطیرات ان علمی محلس میں ابیاسے مقدس مقام مبارک قت میں شرک بہونا ہی میں شرک بہونا ہی۔
من شرک بہونا ہی کیا کم سعا دت ہی۔ منرا روں اسر کے مقبول نبدے اس مجمع میں ہوں گا اُن کے ذیل میں آجانا لا چیشے جملیہ میں بیون کے اُن کے ذیل میں آجانا لا چیشے یوم الترویہ کہتے ہیں بعد نما زصبے جب کر آفیاب ہونا ہی۔
مفر ورا قار ان ، متمت سب کے سب منی کی طرف روانہ ہوں۔ لبیک تنا وصلوا ق اور دعا کی مفر ورانہ ہوں۔ لبیک تنا وصلوا ق اور دعا کی مفر ورانہ ہوں۔ لبیک تنا وصلوا ق اور دعا کی میں۔

منی تبخیکر مسحد خیف سے قریب بیٹرے کہ میستحب پوسکین اگر قرب سجد میں حاکہ نہ بھے تو بھر جہاں کہیں منیٰ میں حاکم سطے بیٹر جائے۔ ظر، عصر، مغرب اور عثا آ کٹویں تا رہے منی ہی میں بڑھے۔ رات نویں کی اسی میدان میں گڑا رہے ۔ اگرساری رات ذکرو تلاوت قرآن ہا میں بسرکر دسی جائے تو تعبت ہی میا رک ہی سکین قصور عمت یا عدم ستعلاعت کی صورت یں عَن با جاعت بڑھک وضوکرے اور سورہے صبح کی نماز باجاعت بڑسے۔ انشار اللہ اجر بنیا پائے گا۔ عوفہ کے روز لعنی نویں کی صبح کو نما زفجر با جاعت منی ہی میں بڑسے حب فات طلوع ہوجائے اُس وقت عرفات کی طوف روا نہ ہو۔

تا مطوی کومنی میں حاضر ہو کرظر طریعنا اور نویں کو بعد طلوع آفتاب وہاں سے روانہ ہونا سنت محروم رہا ہی کوشن کو ا روانہ ہونا سنت عظیمہ ہی اسے ترک کرنا گونا گوں برکات سے محروم رہا ہی کوشن کو کے کہ اٹیا قافلہ میں اقامت گزیں ہو۔

به المح کل بیرط نقه بعضوں نے جاری کررکھا ہے کہ بنی ہیں قیام نہیں کرتے ہیں نجط تیقم عرفات ہیں تھے جاتے ہیں۔ بی خط تیقم عرفات ہیں تھے جاتے ہیں۔ بی خلاف سسنت رسول استرصلی استرعابیہ وسلم ہی آٹھویں کو منی جانا شریعیت کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ اگرا کھ تا ریخ حمید کا دن ہوجب بھی کم معظمہ میں اولیا ہے جائے نہ ٹھیرے آج کے دن حمید واحیب نہیں ہے ملکہ اس میں تو اب واجر ہے کہ دن حمید واحیب نہیں ہے ملکہ اس میں تو اب واجر ہے کہ دن حمید واحیب نہیں ہے ملکہ اس میں تو اب واجر ہے کہ دن گیرے۔ اور طہر کی تماز باجاعت و ہاں اواکرے۔

لیکن اگرکسی نے آٹویں تاریخ ظهر با جمید کد کرمہ میں بڑھا اوراب منی کی طرف روانا اور سی کی گرف روانا اور سی کی گرف کی میں رہا اور نویں کی شب بھی وہیں لبسر کی صبح کی نماز بڑھ کو نیس کو میں اسے گرز آنا ہوا میدان عرفات میں تھنجا تو اس سے جمع میں توکسی طرح کا نفقہا ن نمیں آئا لیکن رسول املیہ صلی املیمات کمی افتدا ترک ہوئی اس کے وہ خطا کا رہی -

(1) خطب الامامرسا بع ذى أبجي الله المورد ال التريم بعد زوال تا زخر بر بحرارا م المورد الله المورد المورد الله المورد الم

ج كرنے والوں كوسي شلاً مينى كى روائكى عرفات كا وقون وغيره (رددالمحمار) رم ) آٹھویں ایرنج بعد طلوع آفتاب کر مغطمت منیٰ کے طرت روایڈ ہو گا۔ وس) لبیک یکا سق منے دمای المسکت موسے منی ك طرف برسع - رفتح القدر) (۴) مسخفیف کے پاس ٹیرنامستحد ہی د فتح القدر) ره) مستحب يديو كرميني ايسه وقت يُعْيَج كرنما زطهر د با معنجار داكرے عرفه كى سيح نك وم معموم نویں کی مبح کو فیجر کی نما زوقت مخار پرٹیرھے ع فذ کے روز حب آفا ب طلوع بوجائے ميدان عرفات كورواية بوء رردالمحمار (١) اس زمانے مير تعبن لوگ آ ھوں ماريخ عرفا بتنج جلتے میں اور منی میں اُس ون کا قتیا م جهور ديته بس يفعل مخالف سنت بني عليه إسلام ہم ابیا کرنے سے بہت سی سنیش آن سے فوت ہوجاتی ہیں۔ شلاً رُنی کی نازیں وہاں کیٹب

گزاری وغیره

دروالمخار

الامنى اوجبيع مأيحتاج اليه الحاج رردالمحار) رم) تُميروح اللمِني يوم التروية بعد صلولة الفيروطلوع أنس دعالمگیری) رس ويلتى عنالخروج المامنيك وبيعوبماشاء رفتجالتين رم وستحبان بنذل عندمسي ألخيف د فتح القدير) ره) ونسيتحب أن لصلط الظهر بويم الترفيُّ بمنيويقيم بماالى صبيمة عرفة و يصلالفي رها لوقتها المحتار واذاطلعت الشمس يومعرفة خرج اليعرفات دروالمحاد (٢) وإماما يفعلدالناس في هذالزمان من دخوله مزاض عرفات فى اليومرالثامن فخطام فحالف للسنة ويفوت ه نسييه سنن كثيرة منهاالصلوة بمنى والمبيت بها اكخ دردالمحتار)

(٤) اگرای اتفاق ہوکہ اٹھوں حمیہ کے روز بهو توهي قبل زوال آست مبنىٰ روابغ بروجا ما جائے آج ایسے وقت بیٹم واحب شن ہی۔ رعالمگیری) (٨) اگراً شوب ارتيخ خركي نماز كه مِن برهي اوراب منى رواية بوايشب إلى لسركى تواس بي مضائق بنس دعا لمكرى رa) نویس کی شب کر ہی میں سبر کی اور عرفہ کے روز صبح کی فا زیر حکر عرفات کوروا مذ مواا و وزات گزُرگراً گیا قد اسپاکرنا جائز بوسکین خطاکان بحة اس ك كررسول المترصلي الله عليه ولم ك سنت مباركه كى اتباع ترك بهوئى رعالمكرى) (1) معزت جابر كيتي مين كرمب أعثوب ذي لحركي بوئی قوجی اصحافی بعدعره احرام کھول دیا تماكح أنول في مج كا احرام بالذحاال سيك سب بهركاني مين بني صلى الشرعليه والم مِنْ روامز بهرئے منی مینچکر رسول مترصل الله ملينه المفافر مصرمغرب عشا ا ورفجرنوس كي شي ي مِن برِمِي - بيراتنا اور ثيرے كه افتاط وع روكيا - (سلم) (٢) ابن عمرت روايت بوكه بني صلى الترعليد والم غار فجرا عثورت<sup>ا</sup> برنخ مؤم**عنله ب**ي مي ا دا فوا كي او<sup>س</sup>

(٤) ولووافق يوم التروية يوم أبجعة له ال يخيرج الي مين قبل لزوال لمعرم وجوب يجعة عليه في ذالك الوقت رعالكبي، ره) ولوصلى المهرلوم التروية بمكة ترخيج منها ومات بمنا لاماس به رعالمگری (٩) ولويات بمكة وصلَّے بها الفحر يومرعفة تمرتوجدالىعرفات و عير بمنى اجزأة ولكن إساء ستركش الاقتداء برسول اللصطا علیه وسلم رعالگیری) (1) عن جابرقال فلمآڪا ن يعم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالبج وركب البني صلالله عليه وسلمفضلى بماالكهروالعصر والمغرب والعشاء والفحر أدمكث قلله عنطلعت الشمس (رواه سلم) والما عن ابن عمر إنه عليه السلامرصل

الفجريع مراللزومة فيكر عليها

طلعت الشهب والح الخ منى رفع إلى بعد على آفاب منى كى طف روامة موك (فع إلله منى) منى منى منى منى وعا

اَللَّهِ عَمَّا هٰ مِنْ هُ هُ هُ هُ هُ مُنَى هُ هُ مَعُ مَلَى مَا مُن مَعُ مِن مِهُ وَمِحِدِ وه اصان كرع وقد ف إِمَا مَن نَتَ بِهِ عَلِي الْحَ لِدِي اللَّهِ فَ لَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَرَابِ اللَّهِ عَلَى الْم رِيهُ دَعَانُسُ وَمَّتَ يُرْصَحِبِ كَمَنْ لَفُرْاكِ مِنْ الْفُرْاكِ مِنْ الْفُرْاكِ مِنْ الْفُراكِ مِنْ الْفُرِي الْفُراكِ مِنْ الْفُرِي الْفُرِي الْفُرْدُ اللَّهِ الْفُرْدُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ الْفُرْدُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مردلف (بنيايخ)

منی سے شرقی جانب متن میل کے فاصلہ سر سرکشا دہ میدان واقع ہو زیں کی صبح کوجب منیٰ سے عرفات کی طرف روا مذہوتے ہیں تور مستثریں میر میدان متا ہے آج کے ون عرفات کو جاتے ہوئے بیاں مٹیزا نہ جا ہے جب فردلفہ تقور اسا باقی رہ جاتا ہی اور میران عرفات بهت قرب آجا ما يو تواكي ميان مما يح جس كانام عُركه بي ربضمين وفتح راونون اس علَّهِ قَيَا مِكْرِسنْهِ اللهِ يَسْدِي اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وادی مُورِی میں شیرا تواس کا جج ماطل موجائے گا سار مان تھی اس کا کا ظر کھتے ہیں حب الن قا فله كا اونش بها ن تهني بي تواس وا دى من اونول كوتيز كرديتي بي -بخارى وُ المي صفرت عائشة صديقة رصى الله عنها مع روايت بوكه جا بليت من تركيش اور وہ قبائل ئرب بڑ فرنش کے ہیرہ ہوتے نویں ذی انجی کو فرد لغہیں اقامت کرتے اور و بگر قبائل عرب ميدان عرفات مين تعير تقسق قرلت فرولغد كى اقامت كوايني اور ايني تنبعير كل ایک امتیا زی شرف جانے تھے شارع علیہ اس الم نے اُن کے اس جا ہلانہ افتحار کی توت يون تابت كى كەرزى ايرىخ بجزمىدان عرفات اوكسى قلىكا بھى قيام مائز رز كھا۔ ا حا د بیت بین مز د لفت مین نام آئے ہیں۔مشعر الحرام، مزد لفد اور جمع عبداشدا بن

مسعود سے جو روایت بخاری وسلم میں مروی ہو اُس میں اس کا نام جمع ہو جا برسے جوروام مسام شریف میں ہی اُس میں ستعوا کوام اس کا نام ہی حضرت عائشہ صدیقہ اور اسامہ بن زیر جوروایت نجاری وسلم میں ہو اس ہیں اس کا نام مزدلفہ ہو۔ قران کریم نے اسے مشعرا کوام کے نام سے ذکر فرایا ہی۔

جابر کہتے ہیں کہ منی میں حب نویں کو آفتاب طلوع ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش لیتین رکھتے تھے کہ اب مشعر لحرام تعنی فرد لفہ میں قیام فرفا میں گے جبیا کر قر عہد جا بہت میں کیا کرتے تھے بسکین آپ فرد لفہ سے گزر فرفا گئے بیاں آک کرعرفہ مینچے۔ (مسلم) عن جابرقال فسار سول الله وسلم ولا تشافر فرست الله واقف عن المشعر المحرام كما عانت قراس تصنع في المحالة والمعالمة وال

میدان مزدلعذ میں آج بورمغرب عرفات سے فارغ ہوکر میراً میں گے اور شب اسی جسگر بسرکر میں گے اُس وقت سے متعلق مسائل ہم می بعد ذکر عرفات بیاین کر ہیں گے۔ عرفات اور و ہال کی عیبا وسٹ

مزد لفد سے جانب مشرق تین میل کی مسافت پر ایک نمایت ہی وسیع میدان ہو مرجھاً سمت اس کے مکترت بہاڑیاں ہیں حبل رحمت تقریباً اس میدان کے وسط میں واقع ہے۔ امیرا کتاج بعد خطبہ اور نماز اسی کے قربیب کھڑا ہوتا ہی اسی کا نام وقوت عرفات ہی۔ نوس ایر بخ اس میدان میں آکر ٹھیڑا جج کا بہلارکن ہی اور من وجہ بہت ہی ہم رکن ہی۔ اس نئے کہ جج کا دوسہ ارکن طواف الزبایت ہی رکن ہونے کی حقیقت سے تو دو اول برابر ہیں۔ نیکن طواف زیارت میں تین دن کی وسعت ہی دسویں کو بصنی اور گہیا رہوں ارموی کو مرفص ایگران بتین د نون میں مجی طواف نذکیا قرماً خِرکے جرم میں قربانی دے اور طواف آخرے ہوں کا دا موجائے کا لیکن عرفات میں طواف آخرے اوا موجائے کا لیکن عرفات میں اگروی کو مذفور اور دسویں کی صبح طلوع کرگئی توج فوت ہوگیا۔ اب سال آیڈہ معجراحرام بابنے مسافر کرے اور بھے کے فرض سے سک دوشش ہو۔

ظروعصر حمیج کرنے کی اجازت آج چیزت اِ نَظے کے ساتھ ہم نویں فری المجہو مقام عرفات ہو، ثا زجاعت کے ساتھ ہمو۔ جاعت کا امام امیرالموسین یا اُس کا اُ سُبَحُ اگر کسی نے امام کے ساتھ نہیں بڑھی تہنا پڑھی یا اپنی جاعت علی ہم قائم کی تو اُنس کے لئے جمع کرنا مرکز جائز نہیں ۔ آج عصر کی نماز قبل از وقت پڑھنا آسی و فت جائز ہم جب کم جمع کی ساری تشرطیں یا تی جائیں۔

(٣) بعد نمازامام موقف كوروارة بهوگا - يرجكر جبل رحمت كے قريب بي - سياه بچوكا فرمش

جمال تجیا ہوا ہروہ بنی کرم علیہ لصالیٰ ہو انسیام کا مصلیٰ ہرد۔ امام اسی مقام بیہ آکر بِيْرِے گا - امام سے حتی الام کان قرب جگر طنے کی کوشش کرنی جا ۔ اگر قرب میں ا بنی تکلیت ماغیری ا ذیت دیکھے توامام کے سیمھے کھڑا ہو کا کرنے قبلہ کی طرف رہے اگر میمبیر منہ ہو تو بھرا مام کے وہنی طرف ور مذبا نئیں جات. اگران سمتوں ہیں سے کوئی بھی سمت کھڑے ہونے کو منسطے توسا اسمیدان عرفات کاموفٹ ہیں۔ اس نمیت و غزم کے ساتھ کہ میں ہی اسی جاعت میں شرکیہ ہوں جہاں حکر ایک کھڑا ہو۔ (٣) اس وقت سے ماغروب و فات بیری عمید تنگیل اور تکبیر عنی هیجیکای الله اکی تحمیل لاً إِلْهَ كِاللَّهُ وَاللَّهُ اَتَ إِلَى كُلُمْ وَ لَكُمْ وَلَهُ مِنْ لِيتَ مِرْسِهِ كُلام مجبدي تلاوت کرے اُس حلبل وجبار کی قدرت قاہرہ کو ما دکر کے برزان و ترسب ں ہو۔ اُس کی رحمت ومغفرت سے نجات وام زرسش کی آمیدد ل میں لائے لببک کی مار بار کرثت کرے' اپنے گئے ،مسلمانوں کے لئے امرۃ محری کے لئے دعائیں ماسکے ۔ کوششن كريے كە دعا دل سے نكلے ختوع وختوع تضرع والحاح ميں ميابيذ كريے اگرا كھو سے انوجاری ہوں تواسے دلیل معبولیت سیجھے۔

کچھ دیر تلاوت کلام مجیدیا تیبیج و تحمید میں شغول ہو پھر درود شریف بڑھے۔ اب ہا تھ

اُٹھاکر دِعا مانے کے بھر ہا تھوں کو جپوڑ دے اور تلاوت وتسبیح میں شغول ہو جائے تھی۔
دست برعا ہو ۔ غرض آغ دوب آفتاب اسی طرح منا جات ہیں و مت گزر جائے

دست برعا ہو ۔ غرض آغ دوب آفتاب اسی طرح منا جات ہیں و مت گزر جا ہے۔

(مع) مطوف ڈرائے ہیں کدا دمیوں کا بجوم ہے۔ سواری کے جا بوروں کی کر ت ہے۔ جا وکے
مصیبت میں بڑجا و گئے۔ اُن کی ہرگز نہ سے آج موقف کی جا صری حبور ڈ ا بڑی مجومی

ہو۔ نہزار دول کے جج آج قبول کئے جائیں گے ، نہزاروں کی مقبولیت ہوگی۔ بھر الیبی رحمت کا
کی جا میس گی۔ مقبولوں کے طفیل میں نہزاروں کی مقبولیت ہوگی۔ بھر الیبی رحمت کا
موقع جھوڑ دیثا دسیل اوان ہے۔ ہاں بھار، صفیف اور عور توں کے سائے اپنی فرودگاہ

مصروف دعا اور ذکر رہنا مناسب ہے بیکن وہ بھی ہی خیال رکھیں کہ اسی مجمع ہمیار اور میں مصروف دعا اور ذکر رہنا مناسب ہے بیکن وہ بھی ہی خیال رکھیں کہ اسی مجمع ہمیار ایس کا زل ہور ہی ہی وہ ہم مجار یوں تک یعی انتشاء اللہ صنرور بھنچے گی۔معذوری ومجبوری نے حبیانی سنے محروم رکھا ہے۔ ایکن دل اور شغولی سے آن کی عمیت ہی۔

(۵) ونیاکی با بین اورتن بروری و تن آس کی سے احتراز کلی کرے لیمن ناآست اجلا کی جائے و تھوہ کا ہرعہ لیفتے ہیں، کوئی حقہ وسکارسے اپنی غفلت کا اظهار کرتا ہی کوئی حقہ وسکارسے اپنی غفلت کا اظهار کرتا ہی کہ بیت ہیں ہی ہمندی و قت غزیز برباد کرتا ہی ہیں سب نا دا بی و بدیلی کی بابیق ہیں ہی مناعت میں دخا و ذکر کا اسس فقر اشہام ہی کہ نماز ظهر و مصر کی ہیک وقت اداکی گئی تاکہ نماز کا بھی خیال آکر کمیونی میں فرق بیدا بذکرے اور ایک وسیح فرصت ا بینے رب سے مناجات کے لئے مل جائے۔ پیوکس فقر تاسف و تحرکا مقام ہی جو ہم اس وقت کی فقر مذکریں اور جائے فوشی وحقہ کستی میں وقت ضائع کر دیں زندگی با تی ہی تو اس کے بہت مواقع ملیں گے۔ آنے کے چند گھنٹے تو بخر و نیاز ، گریم و زاری کے لئے محضوص ہیں۔ اسی طرح غروب سے قبل روا میں ہوجا نا بڑی محرومی ہی۔ خوب بجر لوکر آئی کے بعد سے تا غروب آفیاب آئی کا وقت کم خاص رحمت التی نا ذل ہو اگر متھاری روا تگی کے بعد ادان ہوئی تو کیسی محرومی ہی متعدد اصادبیت میں گوناگون فضیلت آج کے دن کی مروی ہی۔

ا - طلحہ بن عبیدا مدسے امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول استصلی استرالیہ و م فرمایا کہ تھے کے دن سے زیادہ ذات زیادہ خواری اور زیادہ مایوسی شیطان کو اور کسی دن پر ہوئی اُس نے دمکھا کہ رحمت النمی نے نزول فرمایا اور بندوں کی بڑی ٹری خطایش معاف ہوئیں

۲ - حضرت جابر سے روایت ہو کہ و فرکے دن ریالعالمین کی رحمت گذگار شہوں

بہت ہی قریب ہوجاتی ہوآن کار ب حیب آنھیں لبکی کی صدا بندکر آتے ہوئے اس حال میں دہمیتا ہے کسرر بہتر ہی گردوغبار سے اٹے ہوئے ہیں دورو وراز کے سفر نے آتھیں ضمحل کر دیا ہی توجاعت ملاکہ میں مبا بات فرماتی ہوا ورار شاد ہوا ہی کہ اے فرمشتو! گواہ رہو کہ میں نے اتھیں بجشا۔

سو - جَدِّ الوواع كِ مو قع بِيضًا كُم النبيئين محبوب ريالها لمدين في المدّ سبين سبلي الله عليه ولئ الدواصحاب وما بين شيول محت ك قريب بميني كروب وعا بين شيول مهوت مي قريب بميني كروب وعا بين شيول مهوت مي موت محالي كالمنتظم مين أن القاظم مين كها الله عن ابن عباس قال داخته عليه الله ابن عباس قن المنتف كه بين كرين في عالمة المحمل من ابن عباس قن المنتف كه بين كرين في عليه الله الله هم المنتف المن

فرزندان اسلام! تحقین معلوم بحکوه کی دعائتی جیداس عزوا کھاج سے وہ مائی رہے تھے جن کے سے ملک سے عالی مک کی تخلیق کی گئی۔ جن کی جبوبیت کا بھریرا عرصت فرما یا جے میں رسالت کو سارے عالم کے لئے قرآن مجد نے دیمہ ت فرما یا جے بار گاوا حدیث سے رئوف ورحیم کا تاج کرامت عطا ہوا۔ ہاں ہاں تخلین معلوم ہو اچاہیے کہ وہ صوف کوہ کوہ کی دوایت نبارہی ہی کہ وہ صوف کوہ کوہ کی دوایت نبارہی ہی کہ وہ صوف گفتا کا این امت کی آمریمش کی خواست کی تو این کا جریت انتہائی عجر سے میدان عرفات میں امت گنگا رکی خیشائش جا ہی گئی اور کل بعد ثما تر فی میدان فرائعہ میدان عوفات میں امت گنگا رکی خیشائش جا ہی گئی اور کل بعد ثما تر فی میدان فرائعہ میدان عوفات میں امت گنگا رکی خیشائش جا ہی گئی اور کل بعد ثما تر فی میدان فرائعہ میں میدان موفات میں امت گنگا رکی خیشائش جا ہی گئی اور کل بعد ثما تر فی میدان فرائعہ میں میں میوا میں موبائی شرائی ہے جیندا لھا تا میں ہیں۔

دعا الامته عسنية عرفة بالمعفرة ووركن شام كومفرت آمت كي وهافرها أي وولال

فلما المبيح بالمزح لفة أعاد حب صبح مهوتي ترأسي دعاكا اعاده فراما يهرم كحمير

الدعاء فاجيب إلى ماسأل الكاوه سبعطاموا-

عرفه کے ون جو دعا ما مگی گئی حق الله کی ششش کا فروه آس میں آیا- دسویں کو فرولفنہ میں جب یا تھ رجمة العالمین کا آتھا توحق العبا دکی تھی مغفرت ہوئی آ ایجی مله والصلو تع والسالة درعلی سیدالا مبیاء واله الا صعفیا واصحابه الا تقتیا-

فین کی ایش شیر نزالا بنرا به آب بیاسوں کے جس میں ہور ما بنرا وسن کی اوا میسن

رنی جیل رحمت جب نظرائے توانس وقت سے تبہیج و تحمید اور طبیبی کی کثرت ۔ (بن) موقف ہیں جائے قیام رہے تہ سے طلحدہ اختیار کرنا زین منرور مایت سے فارغ ہونا

- 60 Jis (N)

(٥) بعد ثما زموقف مينيخ مي تحيل كرما-

(۱) موفق میں امام سے قریب کھڑا مہونا -

(ع) دعایس جدوجمد کرنا -

(٨) جمع بين الصلوثين كے شرائط كا كاظ ركھا۔

رو) امام موقف سي مصلي رسول المنتصلي الله عليه وسلم بر كفرا مهو-

فاذا قرب من عرفات و وقع دا ، جب عرفات سے نزدیک ہوادا

بصرة علحب لاالمرحة قال نفرج رمت يراثي ترسيعان الله

سبيحان الله واليجي لله لا الله المركم كه اورهب رتلبيركم

الاالله والله اكب بتعليي يهي كهت ابوا داخل

(فتح العتدير) عرفات ہو۔ رم) عرفات میں راستہ پریٹہ اُٹرتے ٹاکہ گزرنے والورکو ٹنگی ىزېونے پائے اورخود مى آنے جانے والوں سے اذبق زیا د کت نق (**۳۷**) د ل ملهن مواور الیسه امور حواطمینان قلب عارج ہوں اُن سے فارغ ہو حیکا ہو ( , عالمگیری ) ربع و ۵) غسل كرما اور بعبد نمسار مو قف تينجنے بيں طدی کرنا مشون ہج رما لمگیری ( ١٩) المم سے حرف رز ديك مهدوسي فضل بي ( نعتج القدير ) (٤) دعاین کوشش کرے اس کے کوینی صلی اللہ علیہ وسلم فے بیال موقف میں اپنی امت کے لئے دعامی بهت ہی مبالغہ فرمایا تھا۔ ﴿ وَرِابِينَ (^) آج عصرکی نماز قبل ازوقت ادا کرنے کے لئے چندشرطیں بن من جلراً ن کے یہ بی کرتما ر کادمام یا توامیرالمومتین مویااتس کا نائب اورایک بیر شرط بھی ہی کہ جاعت کے ساتھ نا زاوا کی جائے برحی نے قیام گاہ پر نازر چھی آسے عصر کی ناز اپنے وقت پر رٹر صنی ہوگی دعا لمگیری)

الى ان يى خلى عرفات رقع القرب (٢) لا ينزل على الطريق كيرد بيضيق على المارة ولا يتاذى هو بهمر رسائر كتبانفق) رس وان يكون حاضرالقلب فارغاً عن الامور الشاعلة عن العام د عا لمگیری ) (١/ و ٥) اما سنة الاغتسال وتعيل الوقوف عقبهما رعالكري ر٢) كلما كان الى الامام اقرب فهوال (فقح العذير) ( 4 ) ويجبّه ما في الدعاء فلا نه عييه السلام أجهراني الرعاء في هذا لموقف لامته (4/2) (٨) تُعرِلْحُواز الجمع أعنى تقديمِ العصر على وقتها واحاتكا في وقت الظهر شرائط منها ان مكون الاسا مر هوالامام الاعظم أونائبه و منها الجاعة فمن صلى الظهروك فى رحسله صلى العصر في وهنته

(عالمگیری)

(٩) الامبر رحمت ك قرب أن سياه ميا نون ك باس کھرا ہوجو وہاں ہر بچھی موتی ہیں اس لئے كرگمان غالب يه بچ كه موقف ميں اسى عِكْر رسول اللہ صلى الله عليه ولم في وقوف فوالا تحار رد الحقار) (1) نوی این منی سے روا نہوئے مزد لو کو طے کرتے ہو عِ فَات بِي مِهِ فِي بِيال قبر قبام كاه كَ اللهُ نصبُ وجكا تفاجه باسس تستريف فابهوك حب أفهاب حلا تُوا بِي سوارى طيار كرنے كا حكم ديا آب كا فا قد قصوا بر كا ده كساكي آب وا دى غره مي تشريف لائے او خطبه فراما بمير ملال نے ا ذان کهی ا در تکمبر إِنَّا مِنْ بِوَ آپ نے فہرادا فرائی بیر کلبر اقامت ہوئی اورا پ عصر کی نماز ٹرمی ۔ ان دونوں فرصوں کے بیج س كوئى نازىسنت نىس رىمىگى - يورىپ سوار بوكر موقف تشريف لاك ـ ثاقه كابيت برى حيانون كى طف تقاادرآب كسافي جبي شأة تقاربيني أيد سلسله درا زريت كا) اوراب قبله روم ورمشنو تسبيره تہلس ودما ہوئے ۔ ہمان کک کدآ فتاب کی زردی فنا بوگئ قرص فورت بدؤ هب بوگيد دمسلم

(٩) وقف الامآمريقرب حبالاتحة عندالصخرات الكباراي الححرا السودالمفروشة واهكمظنة موقفة صلاالله عليه وسلم ررائحان (١) عن جابرة ال فاجاز رسول ألله صلى الله عليه وسلوحتى أتى عرفة فوجيا لقبة فكاضرب له يتمرة فنزل بهاحثى اذا زاغت الثمس امرىالقصواء فرحلت له فاتي بطن الموادى فخطب الناس وقال ان دماءكم الخ تمراذن بلال تقراقا مفصلي انطهم تعراقامر فصلى لعصرو لمرتصل بتهسما شيًا تُقرركب حتى اتى الموقعة فجعل بطن ثاقة القصواالي المخر وجعل حبل المشاة بين بي واستقبل القبلة فلمرين واقفا حتى غرب الشمس وخهيد الصفرة قليلاً عقى عاب القرص رروا لملم

## مكرويات وقوف

(1) بیر تومعلوم ہوجیکا کہ سارا میدان عرفہ سوائے وا دی ٹوئر نہ سب کا سب موقف ہج جبل رحمت بھی اسی میدان میں ہی۔ لہذا وہ بھی موقعف ہر پیکن اُس کی کوئی خاص حصوص نہیں ہے۔ عوام حبل رحمت پر حرصہ جاتے ہیں ا وروہاں۔ سے صدائے لیباک پر رومالیا ہلاتے رہنتے ہیں۔ میمحص فعل لانعنی اوراضاعت وقت ہے۔ شرعیت میں کوئی اسسل اس کی نہیں یا ٹی جاتی۔ رومال ہلانے کی ایجا و ایک انو کھی برعرت، ہی استمرکی فضنول <sup>با</sup> توں کی طرف دھیا ن سمی نہ کڑنا چ<u>اہئے</u>۔جو طریقیہ سبان کرٹ<sup>و</sup> یا گیا آسے سمجر کے عمل میں لا نا چاہئیے۔

(۲) قبل غروب روانه بوما مکروه بی سکین اگرا تنا سوراع فات سے روانه بواکر قبل غرب ميدان عرفات سي آك مكل كيا توسيحسام بي كفاره مي قوا في أن بوك -رس) بعدروا بگی امام اثنا توقف کرہجوم میں کمی آجا کے جائز ہے لیکن اس سے ڈیارہ ٹھیا كروه بهي بيان يك كداكرا م مي بعدغ وب آفات رواية منهولة أس كا انترانا ربي أركز عامیے ''آفآپ ڈوب گیا اب ٹاخیر ففٹول ہج 'آج مغرب کی نماز در دلہ ہیں اُٹھ

ىنىر فات مىس ، ىذرېسىتە مىس،اگرىژىھى بۇ اعا دە كرنا بېوگا -

(1) واماصعوده (أى حبل لرحمة) (١) جبر رحمت برحرِ عن كي فنيار يرم الما إلى سيد ين فرنس كي و بالمراه المراه المراع المراه المراع المراه ال عَلَمُ مِعِ حِيسِهِ الرّي أَنِي إِنَّ اللَّهِ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ اللَّهِ مِنْ مُورِدُ مِنْ متحبيكا كالموكيكي والماردي والأواران sign of the pull of the بيل تألف الأكدروا والأواج والمنطوق

كالفعله العوامرفلم يذكراحد من بعثد به فيه فضيلة بلحكه حكم سائرا راضى عرفات وادعى الطيرى والمأوردى انةستحب ورده النؤوى باندلا اصل له روایت ضعیف نبی نبی بائی
جاتی ہی ۔ (رد دالمحار)
(۲) اگرغ وب آفتاب سے پہلے روایہ ہوا اور صدود
عرفات سے بحل کیا تردم لا ترم ہوا ۔ (رد دالمحار)
(۳) بعدروائی الم م بلاعدر دیر تک تیمرا رہا
بڑی بات ہی (رد دالمحار)
اگرامام نے بعد غروب اس قدر تاخیر کی کر رات
شروع ہوگئی تر بغیر انتظار المام روایہ ہوجانا جا
اس کے کہ آس کا فعل خلاف سنت ہی زرد المحار)

الانه لعربيروفيه خبرصحيم
ولاضعيف (روالحمّار)
(۱) لودفع قبل الغروب فان جاون
حدود عرفة لزمه دمر (روالحمّ)
رام ولومكن بعدا ما فاض الامام
كثيرا بلاعتر اساء (روالحمّار)
ولوبطأ الامام ولم نقض حتى
ظهر الليل افاضوا لا نهيه
اخطأ السيل افاضوا لا نهيه

د عاروا نگی عرفات

ر ترجمه) اتبی میں نے بیری طوف برخ پھرا اور تجھی پر بھروسا کیا اور تیری توجہ کی خوشگار ہے۔ میرے گئا ہوں کی منفرت کونا اور میرے جی کو جج مقبول کر مجھ پردیم فرط اور محروم و بر نصیب مجھے نہ والیں کر میرے سفریں کرت عطاکر اور عرفات میں میری عاجت بوری کر تو مبر خیر بر قدرت والا مج اَللهُ مَرَّ اللَّهِ تَوَجَّهُ مَنَّ وَعَلَيْكَ تَوَجَّهُ مَنَّ وَعَلَيْكَ تَوَجَّهُ مَنَّ وَعَلَيْكَ تَوَكَيْكَ فَا حَجَهُ أَكَرُ دَتَّ فَا خَعَلُ لَا ذَنْهِ يَ مَغْفَةُ مِلَّ أَكَرُ مَنْفِقَ مَلَّ فَالْحَرَيْقِ فَا خَجَى مَنْفَقَةُ مِلَّ وَرَا وَلاَ حَمَيْنِي وَكَرَ مَنْفِي مَنْفَقَ مَنْ مَنْفَقَ مَنْ مَنْفَقَ مَنْ مَنْفَقَ مَنْ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفَقَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مَنْفَقَ مَنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفَقَ مَنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ

داخارعرفات کی دعا

رترجمر) بإك بي الله اورسب تعريف أسى ك كيم بي

سبيحان الله والمحك يله ولا إله

ا ورکونی معبود نهیں گراملدا وراملرسب سے بڑا ہی

إِلَّواللَّهُ وَاللَّهُ أَكْرِير

### عرفات کی دعا

(ترجبه) نئیں بی کوئی معبود اللہ کے سوا دہی اکبلاتھا معبود بی کوئی آس کا نٹر کیے نئیں اُسی کی باد شاہت کی اور اُسی کے لئے سب تعریفیں ہیں وہ زندہ ہی اُسے کہمی ہوت نہ آئے گئی : نیکیاں اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہی ہر حزر بر قدرت والا ہی۔ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَدُ لَا اللهُ وَحْدَدُ لَا اللهُ وَحْدَدُ لَا اللهُ وَحْدَدُ لَا اللهُ وَحُدَدُ لَا اللهُ وَوَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكِدُ وَلَهُ الْمُؤْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ خَلِي لَا اللهُ ا

#### مرولفيس شب دعم

میدان عرفات سے بعد غروب اُ فقاب الم مزدلفہ کی طرف روالہ ہوگا اُس کے ساتھ روالہ ہونا چاہئے بیکن اگر اُ رُد عام کے خیال سے کچھ توقف کر جائے تومضا لکتہ بھی نہیں گرزیا دہ سطیرنا کروہ ہی۔

آئے مغرب کی نما زمزدلفہ پہنچ کرا داکریں گے وہاں سنچتے پہنچتے مغرب کا وقت ختم موحابئے گا۔ سکن آج حج کرنے والوں کے لئے مغرب کا ہی وقت ہی نہ میدان عرفات میں مغرب بڑھے نہ رہے تہ میں اگر بڑھے گا تو مز دلفہ ٹینچکر اعادہ کرنا ہوگا۔

ویم کوراه نرے تواب شارع علیہ کام کی اثباع میں ہو آج کے لئے حب مغرب کا وقت ہی قرار دیا گیا تو بچر تعجیل ایک فعل عرب ہے۔

فرد لفہ بینج کر جاعث مغرب کی قائم ہو گی اور فرض مغرب اوا ہوتے ہی عثا کے لئے کوٹ بوجا بین گے ان دو نوں فرضوں کے پیچ میں نکبیر اقامت بھی نہیں کمیں گے نہ دورکعت مغرب کی سٹٹ ٹیڈ جیں گے۔فرض مغرب اورائس کے بعد بلاچوا نہ تو قت فرض عثا ۔ یهال جمع بین الصلامین کے لئے امام کی معیت شرط نمیں ہو اگر کوئی ثنا بڑھے یا اپنی علیٰدہ جاعت قائم کرسے جب ہی آسے دونوں نمازیں طاکر بڑھتا جا ہمیں اور إن دونوں نمازیں طاکر بڑھتا جا ہمیں اور إن دونوں سے۔

نمازے فارغ ہوکرشا مراہ سے علیٰہ افامت گزیں ہو میں رات بداری میں اگر بسرہو تو خوب ہی۔ ذکر ملاوت کلام مایک صلواۃ وسلام میں صبح ہم جائے تو زہے نصیب بیکن اگرخشہ ہواور تکان غالب ہوتو نماز باجاعت ا داکر کے با و صنو سورہے۔ صبح کی نماز باجا ا داکرے۔ الشارا مشرشب بیداری کا تواب یائے گا۔

آج فرد لغمین نماز صبح ایسے وقت اواکریں گے کراہمی اندھیا ہوگا۔ اس کے صبح صادق سے قبل بدار ہوتا چا جات سنت موکد ا صبح صادق سے قبل بدار ہوتا چا ہئے۔ تاکہ جاعت صبح فرت منہ و۔ نماز اجاعت سنت موکد ا ہی۔ علی گخصوص صبح کی نماز معمولی ایام میں ترک جاعت بنصیبی ہی حبہ جائے کہ اسسے مقام اور ایسے وقت میں بعد نماز امام حبل قرح کے پاس کھڑا ہوگا۔ بیاں سبی اگرامام کے مقام اور ایسے وقت میں بعد نماز امام حبل قرح کے باس کھڑا ہوگا۔ بیاں سبی اگرامام کے بیسے حکم طرا ہواور مصروف دعا رہے۔

یہ دوسرامقام ہی جہاں بنی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک امت گہنگار کی مغفرت خواہی کے سے آسٹھے تھے اور حق العبادکی معانی کا مزّدہ اسی مقام پر بھی جیاتھا کوسٹشش کروکہ دعا میں جویت واست غراق اور کلمات دعائیہ سوز وگدار اور بتر دل

جب صبح بالکل صاف ہوجائے اورطلوع آفاب میں اسمی کچیہ اخیر ہو یماں سے روا ہوجائے۔ وا دی محسر را ہ میں سلے گی اُس سے تیز گزرجائے اور منی بینچکر د ہاں کی عباولو میں مصروف ہو۔

(۱) وأخاغريت الشمس فاضل لاهماً هر (۱) جب فتاب ذوب جائع كا امام روانه بهو كا والناس معه على هينه هم المراجع المراجع المرائع المرائع المراجع ال

وقار کے ساتھ طے کرنگیے ہیاں تک کہ مزد لفرینیج جا پرافلوری (٢) اگرد والكى ا مام كے بعد بجوم كى كرت ت بینے کے لے کھی تھروائے او مضائعة نبيس وقدورى رس امام قوم كي ساتدمغرب وعشا يرسف كا اکی ا دان مرگی ا ورایک می گیبرد و لو ل فرضوں کے بیج س سنت ونفل نہ بڑھر گئے رقدوری وم) فردلفیس دونوں تازیم کرنے کے لئے ا ام کے ساتھ باج اعت اداکرا شرط نہیں ہی حسن مغرب رامستدين تريعا تومير ترجعنا ع تزننی اعاده آس بیصروری رورایی اكرمغرب كى ما زىد غودب آفتاب فرونغ آفے قبل جبار كسي م كسى فيرص لى تومزونداكر مغرب كادد اكرنا لازم سي علمكيري) اسامه نے حجۃ الوداع کے موقع مرع فات آتے ہوئے جب کہ بیومن کیا کہ نما زمغرب یا ربولا تراين فرايا كرناز آكر بوسني وتت الزكااك اشارة الى ان السَّاحْدِر واحب ربايي بينيكرات كاراس بيراس كانشارو بوكرات مغرب من اخركرا داجب سي (بداير) (a) ترج بي الاك قريب آمر نا افضل ہو (قاضی فال)

حتى باتوالمزدلفة رقوري رس فلومكشقلبلاً بعدغروبالشمس وأفاضة الامام لخوف الزحامر فلاباس به رقدوری رس ولصلى الامامر بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحكم ولا يُطوع سنهم وقدرى رم، ولالشترط الجماعة لمن المجمع عندابى حنيفة ومن صلالغر فى الطريق لرتجزة وعليه اعادتها رباي ولوصلى المغرب بعدع ووبأثمس قبل ال المردلفة فعليه ال يعيدها اذا تى المزدلقة رعالكيى) الانه عليه السلامرقال لاسامة فيطريق المزدلفة الصلاة امامك معناع وقت الصلاة وهذا وحديث اسلمها حرجه اليخارى ولم ره والنزول الى قرب المجبل يقاله فتزح افضل ركاضفاس

راميت سه مها كردا بنه يا بابن قیام کرے ناکر آنے جانے والوں وقت مذمود رموايين ر ۱۹) اس رات کو حاگ کر صبح کر دتیا بیت ہی متا سب ہو قرآن ميليط خداكوما وكرك وعا مانكك روك ورودم نفل عازي اواكريه - (تبيين الحقائق) (٤) طلوع فجر ہوتے ہى المم نماز فجر كى قوم كے ساتھ يرشه كا-أس وقت المصرا مبوكا منا رسي فارغ ہوکر امام اور قرم و ماکے لئے کو قوف کریں گے يه وقوق عنى خرب بي واحب بي - ركن ج

(۱) ابن عباس روای*ت کرتے ہیں کوع* فات سے فرونعتہ كى طرف أقع بوئے بنى صلى المترعلية وسلم نے اپنے سحمے ڈانٹ ڈیٹ اور اونٹوں کے مارنے کی ا وارشی تواپ نے کورے سے اشارہ اُن کی طر فراكرارت د فرا ما كه اے لوگو! سكون ووت ار اختسیار کرو نیکی اونٹوں کے تیز دوڑانے میں

رم) اما مدسے سوال کیا گیا کہ ججہ الوداع کے موقع ر رسول الشصلي الشرعلية وهم كى سوارى كا اندا نر رفياركيا تناء اسامه في كما أمهسة سے كي تيز

ويتحدض فى النزول عن لطراق كيلايفررالمارة فينزلعن مینیه ولساره (برس) ر ٤ ) وَمُنْعَفِي إِن عِي هذه الليلة بالصلوة والقرأة والناكر والدعاء والتضرع رتبئوا لحقائق (٤) فاذاطلع الفي رلصيلي الاما مر بالناس الفي رنبلس تعروقعن ووقف معه الناس قدع تمرهذالوقون واجبعندنا ولسي بركن ربايه

ر ( ) عن ابن عباس آنه وقع مع البني صلى الله عليه وسلربوم عرفة فبمع البني صلى الله عليه وسلر ورامه زجراً شه يلاً وضربا للابل فاشار لبوطه اليهم وقال ياا بهاالناس عليكربالسكيية فان البرليس بال ليماع (رواه النام) شي مود (الحارى)

رس عى هشام بن عروة عن اسيه قالسكل اسامة بن زىيدكىي كان رسول الله صلى الله عليدوم

قدم کث دہ رکھتے ہوئے سکین جب راسترکتنا د پس<sup>تا</sup> توميرتنزيتر رنجاري وسم ره) این عمرسے روایت ہی کہ ٹی صلی الٹرائلہ وسلمة مغرب وعثا مزولفه مي جمع فرماني ایک می تکبرکے ساخة ا وران د د نو فرضو<sup>ل</sup> مے بیچ میں کوئی فاز ننس ٹر سی گئی۔ دیجاری رم) حفرت جار کھتے ہیں کہ حب فرد لعذمیں فجر طلوع بهونی ترآئے اس تت تار فجراد افرائی جب كدآب مى كومعلوم مواكد فيرطلوع موكسي مير تصوانا قريرسوار م كرفست والحرام كے بايسس تشرنف لائے ربعی عبل قزح ) اور قبلدو موکر دعائمبير تهليل اورخدا كي تزحيد مين شنول وخ اوراًس وقت تك آپ كا و قون بواكه صبح القي روشن بوگئی بیرقسل طلوع آفاب روا مذہرے ا در نضل بن عباس كوايث نادة ريسا تدسوار كري حب دا دی مُحُرِّر مِن تَبِیْجِ تو اونٹ *کو کچ*ر ترز کردیا رسلم<sub>)</sub> ره) بنی صلی الله عامید و لم نے فرقا یا ہو کہ سا را میداع فا موقف بحليكن وادي توسنت آعذجا ووبال تحير مرد لعهٔ کا سارا میدان موقف بی لیکن ادی محسر سے گھاجا ەلىن نىڭىرد- بەر ونون موقت بىس ب

لسير في ججة الوداع حين فع قالكان ليرالعنق فاذا وحبه هجوی نص ر رواه انبخاری و م) رس عن ابن عمرة الجمع البني صلالله عليه وسلم المعزب والعشاء بجع كل واحدة منهما باقامة ولمرسيم بينهم درواداننارى ( M ) عن جابرقال حتى طلع العجب ر فصلى الفحرحين تبين له الصبيح باذان واقامة تمردكب القصواع حقاتى المشعرا محدام فاستقيل القبلة ضعاه وكبرة وهلله ووحده فلربن لواقف حتى اسفرجها فد نع قبل ان تطلع الشمس واردت القصل ابن عباس حتى ائى بطن محسر فخرك قليلٌ ررواهمم ره) قال البني صلى الله عليه وسلوعرها كلهاموقف وارتفعواعن بطن عُرَنَةٌ والمزدلفة كلهاموقف عَجَ: وا رتقغواعن وادى المحسر زرواه الطراني ولخاكم عن ابن عباس على شرط مسلم ورواه ن ن ایاب و ذیاب اور قیام میں بیر نہ بحول اجائے کو اذیت رسانی اور اذیت یا بی سے حی الامکا بہت ہی بجنیا چا جیئے۔ جہاں کہ میں قیام ہور ہستہ ہٹ کر فرد و گاہ مقرر کی جائے۔ جب وہ گئی ہو تو اوشٹ پر خواہ بیا دہ یا لوگوں کو د صکا دنیا ٹھیلنا کسی کو کجل ڈان یوسی ممنوع ہے۔ روال صلی انٹر علیہ و کھ کے متعلق برد وایت خصوصیت سے صحابہ کرام سے مردی ہی لیوس ضر دب صلی انٹر علیہ و کھ کے متعلق برد وایت خصوصیت سے صحابہ کرام سے مردی ہی لیوس ضر دب و کا حل حد و لا حقیل الداف الدیا ہے ایک مقام سے دوسرے متعام کی طوف جب روانہ ہوتے تھے تو اُس ہجوم خلائق ہیں نہ تو کسی کو مارا مذہ ہا یا بنہ آپ کے لئے مہلو بجرکی آ وا ز ابنہ کی گئی۔ بیرا دب ملی و طرب ۔

مر دلفه کی دعا

ارترعمه) آئی میراسب سے بہتر مطلوب و مرغوب
تو ہی ہے۔ آئی بہرآنے والے کے لئے انعام او د
مهان نوازی ہج تو آج کے دن اس حگر میری
مهان رز ماکر میری تو بہ قبول زما اور میری خطاؤ
سے درگزر فرما اور میرے کام کو کم ایتر برجع
فرما دے۔
اللی آج آ واریس اپنی حاجتوں کے مانگفینی
اور تو اُنھیس سُن د ہا ہی اور تو اُنھیس سُن د ہا ہی اور تر محکوا کے حال سے بخر
انسی کرتا ۔ میری حاجت یہ ہج کہ میری تحلیف
سے فراور شفت کو برباد نہ کراور جھے اُن

النهمة المنت خارد مَطْلُوبِ
وَخَدِرُ مُرَعْتُوبِ اللهُ مَ اللهُ ا

اس دقت کی میری ما ضری آخری ماخری ندمهو مکیرحب تک زنده رمبوں بار بارها خری کی نعمت یا توں میں صرف تیری رحمت کاخوشگا اور نیری رضا کاخواہش مند مہوں میسرا حشراً ن لوگوں کے ساتھ ہو جو تیری خیاب میں عاجزی کرتے ہیں اور تیرے مکم کی بیردی کرتے ہیں اور تیرے وہ فرائف اواکرتے ہیں جفیں تیری کتاب فرآن مجدے ثبتا یا اور تیرے رسول نے آن کی بجاآ وری کی ٹاکیوٹر ان رسول اللہ بر تیری رحمت اورسلام -

#### وا دی محیتر

ومنی و فرد لفد کے بیج میں ایک الدی اسی کو وادی محسر کہتے ہیں طول اس کا ۲۵ ہا ہا ہا ہے ہے۔

ہی - ایک حداس کی بہنی سے ملتی ہی اور دوسری فرد لفہ سے نیکن ہی واوی دونوں سے قابح ہی سلمنی میں سنت ال ہی نافر دلفہ میں اس لئے جلج بند قیام منی میں بیاں مغیرتے ہیں نہ وقوف مرد لفہ میں سنت ال ہی نافر دلفہ میں اس لئے جلج بند قیام منی میں بیاں مغیرت ہیں تو با بیس ہا تھ کو جو بہا را بی آئی ہی آئی کی فرد لفہ میں سے دسویں کی صبح کوجب منی جاتے ہیں تو با بیس ہا تھ کو جو بہا را بی آئی ہی آئی کی جو بات ہے۔

ہوئی سے یہ واوی شرف میں ہوت ہو۔ بیاں سے تیز گرز جانے کا حکم ہے۔ جب وہ معدّار ختم ہوجا ہو تا ہے۔

تو میر معمولی رف آرسے منی کی آئی جانے۔

م برسه ما بیمول کی فوج نے کرحب خانہ کعبہ برحکد آور ہوا ہی تو وہ اسی وادی محسر س تشیراتھا اوراسی حکمہ مسس برعذاب نازل ہوا تھا۔

# منی میروسون اریخ

دا) آج کے دن مینی شہنچ کرتین عبادتیں علی انترنت ادا کی جا بیس گی۔ رمی جمر م عقبہ، شکواند کے جج کی قربانی اور طلق تعبی سے مینڈ اٹا یا قصریعنی بال کنزوا ٹا ۔

۲) رمی اور طق اور پیران دونوں میں ترتیب تو مرایک جج کرنے والے پر داجب ہی خواہ مفرد ہو یا قارن ما متمتع ۔

(۳) ہاں سٹنگرا نہ جج کی قرما بی قارن ومتمتع برہی واجب ہی اگر حبِ فعلس مو صاحیقی نہ ہواور مفرد کے لئے مشحن اگر حیفتی مال دا رہو۔

(۱) بان قارن و متمتع اگراس صدب به بقاعت بو که قربانی کی استطاعت بی بنیس رکه تا به تو اس قربانی کے عوض دیل روزے رکھ ہے بین روزہ تو بعداح ام فریں ذی الجج کے حب ورزے رکھ ہے بین روزہ تو بعداح ام فریں ذی الجج کے حب اور اور چاہے رکھ ہے خواہ بہیم نتواہ بیج میں اقطار کرکے گر بہتر ہوگا اگر ساقیں آ کھویں اور فویں ذی الجج کو رکھے بغتہ سات روزے میر بہویں ذی الجج کے بعد رکھے خواہ کا مخطر سات روزے رکھے۔ خواہ مرمنی طبیع بھر خواہ وطن آگر لیکن بہتر بہوگا اگر گھروائیں آگر می سات روزے رکھے۔ (۵) قارن و متمتع کو تیمنوں عباوت میں ترتیب قائم رکھنا واجب د صروری ہی تعینی بیلے جمرہ عقبہ کی رمی بھر مت کرائم جج کی قربانی بھر عاتی واقعہ۔

(۱) مفرد کو صرف دوعیا د توں میں تر تیب محفوظ رکھنا واجب ہو تعینی رمی اور طق شکرانڈ ج کی قربا نی جب اُس بر واجب نیس تو پیرغیر واجب داخل تر متیب من حیث وا حبب کیوں کر ہوگا ۔ ہاں بہ تسسر اِنی جو اُس کے ایم مشحن ہی اگر نریج کیا جا تھا ہی تو میں بت ہی بہتر ہوگا کہ وہ بھی تر نتیب قائم رکھے رمی عجرہ پیر فرج کیر طاق ۔ (2) حلق کے لئے جیبا کہ بیضرور ہم کہ رمی کے بعد ہوا یہ ہی بیر بھی ضرور ہوکہ ایا م نومین اور حسرم میں ہو۔ امام اغطی ابو حینیفہ رحمہ اُسٹار کے نز دیک حلق مکان اور زمان وول کے ساتھ موقت ہی۔ مکان اس کا حسرم ہی اور زماند ایام نخر تعیٰی وسویں گیا رہو ہی اُور بار ہویں فری انجے۔

رن بيله أذا وافى منى برعى اليحق (١) منى بنيكرست بيدم ومقهر بكريار بینیکے اس کے بعد اگرقارن یا متمتع ہوتو العقبه تمربالذبح انكان فریج کرے پیوسرمنڈائے۔ اس لئے کہ قارنًا اومتمتعاً تُقربا بحلق نبی صلی المدعلیہ وسلمنے فرمایا بچ کہ آج لان البنى صلے الله عليه وسلمر قال اول نسكنا في هذا ليومران دن جارى عيادت بريم كرسي نرحى ثفرنذبيح تعريمعلق ومسوط بيرديج بيرطن (مسوط) (۴ و۱۷) فيجب تقد پيرالرهي على المحلق ر م وسم) حل سے پہلے ری کرا تو مفروا و غیر فرد بعن فارن ومتمتع مراكب كے لئے وجيب للمفرد وغيرة وتقديم الرحى ې د د کين دمې کو ذبح پر اور د يج کومل پرتفرم على الذبح والذبح على المحلق لغير ركعنا قارن وشمتع برسي داجب بي- رردالمخان المفرد دردالحار

(۲) قارن ومتمتع دسوی این بعدری جمره
کری یا گائے یا اون فرنج کرے یا گلئے اول
اون کے ساقی صدیس شرکی ہوجائے سکن
اگر تر بانی کی شطاعت نیس رکھ آ تو ج کے
مہینوں میں اجداح اور شن روزے فوین می کھیم
مہینوں میں اجداح اور اسات روزے
کی حب جاہے رکھ اور سات روزے
گھرآ کرد کھے اگر حمیہ قرآن کریم میں می کامتی کھیے
اگر موامی میکن اس شاریس قارن کی کھیے
ار موامی میکن اس شاریس قارن کی کھیے
ار موامی میکن اس شاریس قارن کی کھیے

۔ توخوب ہی ۔ رمی کے بعد فریج بیرحلق اس کئے

متحسن موگا - (منسوط)

الف واذارها المجموة يوم النحرد بح شاةً او بقرة اوب نة اوسبع بن نة فاذالمركين له ماين بح صامر بثلثة ايام في البح آخرها يوم عرفة وسبعة ايام إذ ا رجع فالنص وان ورج في التمتع فالفران مثله

ر ہراہی)

فهوحس بذبحه بعمالره

قبل المحلق رمبسوط

(ب) افضل يه بحركتن وزي ج ج سقبل ركميگا الافضلان بصوم قبل يوم التروية المنيساويل هويا درنوي كوركم (مامير) بيومروبيوم التروبة ويوم عرفة رماي (ج) وان قاته الصومرالي في الماللللة (ج) اگرنوین مک مین روزے پورے نس کے تو بیمراس کا وثت فزت ہوگیا اب قر<sup>ما</sup> نی کے سوا المذكورة )حتّے ائى بومرا لىخسر اور کھی جائز نہ ہوگا۔ رہرایہ) لم يجزيدك الدمر (براير) (٥- ٢) أنما يجب المترسيب الشلامة الرفي (٥- ٢) قارن وسمت كورى فرج اورصل ميون تمرالذبج ثمرالح لمقالكن المفرح يس تزيب ركهنا داجب سي ليكن مفرد ك لفّ لاذ بح عليه فيجب عليه الترتيب صرف دمی اور حلق میں ترتیب بين الرهي والحلق فقط (ردالي ر) واجب يم الدوالخار) رب) لکنه نوتطوع بذبح الهـ دی (ب) لیکن اگراپنی فوشند بی سے دہ ذیج کرنا جا

وي من قان نقائض المج تجير بالدهر (٥-٨) ناتس ع كاملاح دم مني وَبانى عبرة و (بېسوط و عالمگېري) ( مبسوط دعالمگری)

## حلق كأستحب طرلقير

(1) قربانی سے فارغ ہوکر روبقبلہ مبلے جائے۔ مرد طن کرائے تعنی سارا سرمنڈ ائے ہی بیٹدیوہ سركار مرنيه آقائے ووعالم صلى الله عليه وسلم ہي يا قصر كرك ميني بال كر وائے كه رخصت ہي معلم شریف میں میصدیت مروی ہو کہ حج الوداع کے موقع برسرمنڈانے والوں کے لئے تین مرتبه رسول املاصلی استه علیه وسلمنے دعائے رحمت فرمائی اور مال کر وانے والوں كے لئے الك مرشم -

ہاں عورت کے لئے طن حرام ہو آسے آنگی کے پوربرا بر بال کروا ما کا فی ہی۔ (٢) علق بو یا تفقیرا نینه وا بنه طرف سے ابتداکرے بی مسئول ہی، امام اعظم نے حب جج ا دا فوایا ہم تواس وقت اسی سنت برعمل فوایا ہم تفضیلی بحث کے لئے دھمو ر دالمحارا ور فتح القربر دغيره -

(۳) حلق کے وقت فاموش نہ میجارہ کمبیر ولیل کہتا رہے اپنے گئے مسلانوں کے لئے دعا بھی کریے۔

( ٢٨) جن محيمريد بال منهول أس يرهي واجب كالصرف المسترا ماري مرير يعروك-

(۵) علق کے بعدنا حن کر وائے ، خط بنوائے آئج پھی سحب ہو۔

. ( ۲ ) طن واصلاح کے بعد احن اور بال زیر زمین و فن کردے مستحب ہے۔

(١) بعدر مي حلق كرسه يا تصراور حلق انتشل بي اس لئے کوسرمنڈ انے میں سرکامیل کیل المجيى طرح صاف موجأ أسي (يدايه) عورت سرمہ مندائے ملکہ بال کتروا کے اس كے كررسول الشرصلي الشرعليہ سطمنے طن سے آئیں منع فرایا ہی ا در تعقییریه برکه انگل برابر بال سرسے کاٹ دیاجا کے (یوایی) (٤) سرمندانے میں سنوں یہ بی سرکاد اسا حصہ پیلے منڈائے رفتح القدین كريه على سے فايغ بوكر عبى كبير كيد دعا ما مكي رعا لمكري) (٧) يوم النخ آكيا اور ج كرنے والے كے سرير با نیں وہ صرف استرا بھر والملے (مبسوط) الركوئي حندالا بوقواس يرواحب بوكرسرير امترا بیروالے ( درمخمآن (۵) سرمنڈانے کے بعد احن کرنا 'مونچھ تراشنامشر بی رطالگیری) (٩) وليتحدين شعره وأطفار كا رمالكيل (٧) بال اورناخي كا دفن كرناستمبر ومالكيري

(١) ثُمر محِلق اولقِصروا لحلق افضل لان المحلق المجمل فى قضياء النفث (ياي) ولا يحلق ولكن تقصر لماروى ال البنى عليه السلام نعى النساء عن المحلق واحرهن بالتقصير التقصير ن ياخة من روس شعره مقلالانمل ربايي (٢) الله في المجلق البيلاكة بيمين المحلوق رأسه (في القيري (٣) ونسيتحد الدعاء عن الحلق (٣) طن كه وقت تكبركتا جائد اور دعامي . وبعيد الفراغ مع التكبير (عالكي) رم وأذاجاء بومالنحروليس على لل شعراجرى الموسى على داسه دبسط ويجب المجراء الموسى عملى الافترع ودرفختار (٥) وليقرقص تناريه واطفاري بعد حلق راسه رالگري

## حلق کی غلطیاں اوران کا گفت ار ہ

د ا ) عن ایام خوس کیا لیکن حرم میں نہیں۔ اس صورت میں توقیت مکان فوت ہوئی وم ہے۔ (۱) اس کاعکس بعنی حرم میں علق کیا لیکن ایام مخرگزرتے کے بعد توقیت زمان فوت ہوئی۔ وم دسے ۔

(١١) رمى سے بيل مل كرايا ترشيب واجب فوت بوتى دم دے

ان تیون مسکوں میں مفرد قارن متمتع سب کا ایک ہی حکم ہے بیکن دوصورتیں جو اب اب بیان ہوتی ہیں و مفرد کے لئے نہیں ہیں صرف قارن و متمتع کے ساتھ مخصولیں۔ اب بیان ہوتی ہیں وہ مفرد کے لئے نہیں ہیں صرف قارن و متمتع کے ساتھ مخصولیں۔ (۴) قارن یا متمتع رمی سے بیلے قربی کی کرے ترتیب فوت ہوئی ا دائے داجب میں تعدیم و اس کے شربیوئی وم دے ۔ ا

(۵) قارن یا متمت ترابی سے پیلے طاق کرے تو بھر دہی نقص تقدیم و تا پیٹر کا یا یا گیا دم دے۔

پیمسکد پہلے بیان ہو دیا کہ مفرد بر قربانی واجب نہیں ہا مشخص وستحی ہواب اگر
امرا سخسانی کو وہ رمی سے پہلے کرے یا طاق سے بعد تواس میں تقدیم و تا پیٹر واجب کی نئیں
یا تی گئی اس سے اسیا کرنے بر اُس کے ذمہ کسی طرح کا کفارہ نئیں۔ ہاں اگر بعد دمی قربانی
کرے اور اُس کے بعد طاق کرائے تو ہم زیا وہ شخس ہوگا لیکن قارن و متمت بر قوقر بانی واب

(1) فان حلق في ايا مراكفي وفي غير كيوم (١) الرَّمِق الم منح يس غير مرم يس كيا

فعليه دم ربايي دم داجب اي ربرايي

(٢) من اخْدا محلق حتى مضت المام المن (٢) عن بي بيان كما الفرك رايام فرازركة

دم چوس لئے که ۱۵ م ابو حنیفہ کے نزدیک حلق محا اورزان وونوں کے ساتھ موقت ہی رہایی رسو ۔ ٧ - ۵) رمی میں خیرکی ایسی عبادت کوکسی عبادت ہے مقدم كرديا يسيدى سيلط علق كياراس ميفرد قارن متمتع سبرارمين بإقارن في رمى س يد قرانى كى إقرانى سے بيكے سرمندا يا رقارن و متمتع دونون کاایک سی حکم یکی ( برایی) قارن وتتمتع نے اگر فربح سے پہلے سرمنڈ ایا توامام الوضيعة فراتي بس كرد وقرابي أسي كرا بوكي ا درا ا م محروبوسف رحمها الله فراتے ہیں کہ ایک رعالمیگری) رب، تقديم دما فيرك مسكرس مفردير اسى صورت بي کفاره لازم آم بی حیب کهوه رمی سے بیلے سرندا اس ليك فرخ تواس يه واجب مي نيس مي اروخياً ا) مفردنے رئی سے بیلے فریج کیا یا فریج سے بیلے

سرمنڈاما تواس مرکھے کفارہ تنیں اس سے کہ

تزان اُس رِ واجب بي نيس عَي مِه تَواسِ ﴾

اك ا مراسحانى تقا اوراس كى تقديم وما خرس

كفاره لازم نميس ما تارنبايي

فعليه دمرلان المحلق تتوقق بالزط والمكانعندابي حنيفه ردايه ره-١٠٥) كذاف تاخيرالرمى وفي تقى يرنسه على نسك ك كعلق قبل الرمى وفحر القيارن قبيل الرمى والمحلق قبل الذبح رداي ويجب دماسعندا بى حنيفة تبق بمراثقارن والمقتع انحلق على الذبح وعندها بلزمه دمرواحی رعالگیی، رب) لاشيعلى المفرد كلا اذ احلق قبل الرحى لارث ذبجه لا يجب (درفخار) اذاذبج المفردقبل الريى اوحلق قبل الذبح حيث لايجب عليه شَى لان المشلك يَحقق فى حقه لان المفرد ين بج ان ولجيد لا يجب عليه شي ( نِمَا يُرْسَشْرِح بِدَابِهِ )

(1) عن الس ان البني صلے الله عليه في ( ا) حضرت انس وایت کرتے ہیں کرد سو برکح رسول ملّہ اتي منى قاتى الجعرة فرماها تفراتى صلى متّر عليه وسلم منى تشزيفِ لائت اور عمره برجار كتاريا بُیکیس بعر منی اینی فرود گا ه بروالیس اَ که اورارون منتزله بمنى ونحر رسكه تمردعا تخرفر مایا برسرموندن واف كونلاما اورسرمباركادم بالحلاق وناول اتحالق شقانالأس فخلقه تعردعا اباطلحة الانضار حصه وندنے كا عكم فراما "اس نے موندا تواہیے ا پوللم فاعطاه ايالا تفرناول الشق القيارى كولكا بإاوروه موئے مبارك القيرعطيا والخديم إيا حصرطاق كوموندان كاحكم مواجب الاليرفقال احلق فحلقه فأع آس **نے مون**ر ا تواسے بھی بوطل<sub>ی</sub> انصاری کوعطا فر کر اباطلحة فقال أقسمه ببيت النئاس (رواه البخارى وسلم) ارث و فرایا که لوگول میت یم کرد و سه بخاری دلم : (٢) عن ابن مسعود رضي السعنه ( ۲۰) این مسعود رحنی الله عشسے روایت ہو کہ جو من ت ومرنسكاً على نساه ا كي عبا د ت ج كو د دسرے يرمقدم كر دے تواس كي فعليه دهر رفح القدري کفاره میں دم واحب ہی۔ ﴿ فَتَحِ القَدیمِ ﴾

## و سرمانی

(۱) آج وسوین ماریخ بیمت کواند مج کی قربان اگر آج بهی ا دا کی جائے تو افضل ہوریز گیار ہویں اور بار ہویں تک اجازت و خصت ہی۔ سار امیدان منی کا قرباں گاہ ہو جہاں جائے قربان کرے جس طرح عرفات و مرد لفنہ کا سارا میدان موقف ہی آسی طرح منی کی ساری واوی منحر و قربان گاہ ہی: ہاں میر عنرور بچکر جس حبکہ رمول المنرصلی اللہ علیہ فیم نے تربانی اوا فرمائی ہی آس حبکہ کی دیگر حصص برا نضیلت و کوا مت صرور مصل ہی اسی طرح عوفات د مزد لغدین جهان صنور سرورعالم صلی الشرعلیه و کم نے وقوف فرا یا آت دیگر قطعات مزد لغد و عرفات پر افضلیت بی لیکن موقف و نمخ توساری وادی بی جانوراس کی عراوراس کی عرفایی بی جی می د بی مشرک ایک عضایی و بی شرطین بین جوعید کی قربانی بین ایس کوشت کا بین مین می د بی مسئله بی که آپ کھائے اور فقرا پر تقتیبی کرے - گائے اور فقرا پر تقتیبی کرے - گائے اور فقرا پر تقتیبی کرے - گائے اور فرح ایر بین بین کی بیوسکتے بین اور جھٹر، بکری، مین شوا اور و نبر ایک بی کی طون سے ہوگا۔ فرج کا کی و بی مسئله کو آپ فرج کرے یا فرج کے وقت موجود ہو اور خل کا فرج کو اور خل کا میں مین ہور ہی کرا اور خل کا میں مین موجود ہو اور خل کا فرج کو اور خل کا می کا میں میں دیتھی است کی اور خل کو کھڑا کرکے گرون کے انتہا کی سینہ بین دیشے اللہ اکترائی کرنے والی و جہالت کے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اسے میں می جو جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اسے میش می جو جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اسے میش و ع جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اسے میش و ع جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اسے میش و ع جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگسے مشروع جائے گی تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگسے مشروع جائے گا تو بھی تیں جگر سے فرج کرنا اور اگسے مشروع جائے گی تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگسے مشروع جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگسے مشروع جائے گی تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگسے میں بو جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگر سے بھی ہو جائے گا تو بھی تین جگر سے فرج کرنا اور اگر سے بھی ہو جائے گا تو بھی تین جگر سے فرح کرنا اور اگر سے بھی ہو جائے گی تو بھی تین جگر سے فرح کرنا اور ان و جہالت ہو۔

رم ) جوقر بابی گفاره مین دی جائے وہ حق مساکین ہم آس کا گوشت غربا، فقرا اور ساکین ہی تیفت بیم کرنا جائے۔

(۳) ایا مخرمی عید کی قرانی نجرانل کداورکسی میرواجب نئیں اس کے کہ آج میدان دمنی میں جواجماع ہجاس میں اہل کد کے سواسب مسافر ہیں اورمسافر میعیدالتی قرابی واجب نئیں اگر جے مال <sup>و</sup>ا روغنی ہو۔

قربا نی کے مسائل عید آصلی کی وجہ سے ہرسلمان جانتا ہی۔ اس کئے نقل عبارت اور حوالہ کتاب کی حاجت نیس تحقی گئی تکمیل مناسک جج کے خیال سے ڈکر کروٹیا مناسب سمجھاگیا۔ تبر کا دوحدیث نترمین کے وہ جلے منقول ہیں۔ (۱) حفرت جابر کھتے ہیں کرحب کُل اونٹ قربا نی ہو یکے

تو آپ نے فرفا کے کم برایک ہیں سے ایک ایک بوٹی لے ایک بر ایک درگیا ہیں گار ان کرکائی گئیں گھراپ نے

دو مب بوٹیا ل کی دیگ ہیں ان کرکائی گئیں گھراپ نے

دو نوں نے اس کا شور با نوشش میں سے کھایا اور

(۲) جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول الشمسی الشعلیہ و الم

فرفایا کہ میں نے بیاں قربانی کی ہج اورس را مزی قربا گاہ ہے ۔ اپنی اپنی فرودگاہ بر قربانی کرئی جا اورس را مزی قربا گئی اورس ارا میدان عرفات موقف ہج اور میں نے بیا

وقرف کیا اور سارا میدان عرفات موقف ہج اور میں نے بیا

وقرف کیا اور سارا میدان فرد لفہ موقف ہج وارسی نے بیا

وقرف کیا اور سارا میدان فرد لفہ موقف ہے۔ رہم کم)

(1) عن جابرقال تُمرامرمن كل بدنة مضمعة فجعلت فى قدر فطبخت فاك الأمن تجها وشريا من مرقها

(دواه مم) والمعن جابران رسول الله صلى الله عليه ومسلم قال شخرت ههنا ومنى كلها منحرف نحروا فى رحالكم وق كلها منحرف انحروا فى رحالكم وق فعمنا وع ف كلها موقف وقوفت همنا وجمع كلها موقف ردوا مم)

## رمى حارا وراس كيمسأل

کم معظم اورمنی کے بیج میں بین ستون تفورت مقورت فاصلہ بربنے ہیں انفیں ستونوں کا نام جرہ ہی ۔ عرفات و مزدلفہ کی عبا د توں سے جب فارغ ہو کروا بیں آتے ہیں توان بر کنگری بیفیکتے ہیں اسی کنگری بینیکنے کو شریعیت میں دمی جار کہتے ہیں

کم معظمے جوجمرہ قرب ہی آسے جمرہ عقبہ کتے ہیں اور منی سے جوجمرہ قرب ہی آسے جرہ اولی اور ان دونوں کے بیچے میں جوجمرہ ہی آس کا جرہ وسلی نام ہی۔ مسجد خیف جو منی میں ہی اس کے بہرسے جرہ اولیٰ کا فاصلہ بارہ سوچین ہاتھ ہی۔ جرہ اولیٰ سے جرہ وسطیٰ تک فاصلہ دوسو تجیتر ہا تھ اور جرہ وسطیٰ تک دوسو آ تھ ہا تھ کا جرہ وسطیٰ تک فاصلہ دوسو تجیتر ہا تھ اور جرہ وسطیٰ سے جرہ عقبیٰ تک دوسو آ تھ ہا تھ کا

فاصله بي علامه زرقاني كي سي محقيق بي-

رمی کانک در بی سے شرق مور تربوی کوخم ہوتا ہی مرروز کی رمی تعبی حکم لینے یئے مخصوص رکھتی ہی کچیا ہیں احکام بھی ہیں جن کی تخصیص کسی تا بریخ سے نہیں اس سئے سب پہلے عالم حکم بیان کیا جاتا ہی آس سے بعد متراریخ کے ساتھ آس کا خاص مستلہ ماکہ سمجھنے اور عمل کرنے میں اسانی ہو۔

#### رمی کے مستحیات

(۱) مشحب طریقی رمی کا به بوکه جمرے سے کم از کم یا بنی کا تقبیقے ہوئے یوں کھڑا ہو کرمنیٰ داہنے ہاتھ راور کوبہ بائیں ہاتھ پر ہو را می تعنی کنگری بھنیکنے والے کا منص جمرے کی طرف ہو تاکد کنگری گرنے کی حگہ وہ دیکھیسکے۔

(4) کنگری رنبت چیوٹی ہو نببت بڑی با قلاکی مقدا رستحب ہی۔ (م) کنگریوں کو بھینکنے سے قبل دھولنیا مستحب ہڑاکہ اُن کی باک کا بھین ہوجائے۔ (م) اچی طرح ہا تقراعُ کھا کر صنبکنا جا ہے۔ ہاتھ اُنا آسٹے کر تعبٰ کھل جائے اور اُس کی سیدی ظامر ہو کِنگریوں کو جرے کے بایس رکھ دنیا توقع ما اُکا تر ہی۔ اور ڈال دیا

عبيدي کا هر بو منظرون و مرصف بي ل ده دنيا و منفق ۱۴ و درودن م. جهام و بي مي طرح کته بين مروه مي -

ره ، کنکر ماں سر حرب بر رمی کے لئے سات سے زماوہ نہوں -

(۷) اس اندازے بھنیکے کو جمرہ برجاکرٹرے نہیں تو اُسے قریب گرے اگر حجرہ دُورگری تو شار نہوگی -

> (۷) جمره اورکنگری میں اگر تین ہاتھ سے کم فاصلہ رہا تو قریب ہج ور مذہبید۔ (۸) مزد لفذیا آس کی راہ سے کنگر ایس جین لینامستخب ہج

( 9 ) کنگرای ہے بہنے پینگے۔ (۱۰) مرکنکری بسمانله الله استان برکه کر مینیکے۔

را وسينبغي ال ميكون سنيه و دايت (1) جمرہ سے یا بچ ہاتھ ما اس سے زمایدہ فاصلہ پر کھراہو طِلْبِيِّةِ مِنْي دائِتْ اوركعبه البين المتقرير اوزاكاه کنگری کے گرنے کی حگہ پر ہو رعا لگیری

وقوع الحصاخسة اذرع قصاعات (عالكري) ومحيعيل منيعن يمبنه والكعيسة عن پساریو و مقورحیت بسری موقع حصيانه (عالمُليري)

(٣) واختلفو في مقدارها والمختار (۳)مقدارکنکری می اختان نهر ادر مختار زرب به بی که قىرالباقلا رەلگرى اقلاکے برابہو رعالمگری رس) ینبغی ان تکون مغسولة ر<sup>ما</sup>لگیری) ر ۲۷) کنگريون كا د هلا بواسونا مناسب بي رعالمكري) رہ ) جرہ کے پاس کورے ہو کر کنگر مایں آس کے پاکس

ر کھرنیا تزباجائز ہی سکین ڈال دنیا جائز ہے۔ گر

رعالماًی) اس میں سنت کی مخالفت ہجراس کیے خطا کاری ہج کھیر

(١٨) لوقام عندالجرة ووضع الخصر عندها لايجزيه ولوطرحها طرَ البخراء لكن مسكى لمن الفته والكين

(۵) يرميها بسبع حصيات رمايي (۵) سات کنگران مینگنی علیه میس ریزایی) رہ) مثاسب ب<sub>ک</sub> کرکٹریا*ں جرے کے* پاس یا (٧) ينغ أن يقع الحصاة عنداليح ق

اوقريتيامنهاحتى لووقعت اس سے قریب جاکرگری اگرزیادہ ڈورعاکر بعيمامنهالديجيز رمالكي گری قرناحا کز ہی رعالگیری

(٤) تُلاثُهُ آدْرع بعيد ومادونه وع) مِنْ إِنْهُ فَاصَلِ لَعِيدِ بِجِ أُورَاسِ سَمِ كُورِي شَمَار

(ه) وليتحب أن ماخن حصى تجمار (م) متحب بوركر كران مردن ما رست سه من المسزدلفة اومن الطراقي رما لكي الله الله عن المسترك المستركة المستركة

(۹) دی جرات پی موالات نرط تو نیس ہولیکن مسنون ہواس کا چھوٹرنا کروہ ہج (دوالحمّار) (۱۰) مرکنگری کمبرکمہ کر عینیکن چاہیئے (درخمّا در) عبداللہ ان سعود جرۃ الکبری کے پلس بینیچ بیت اللہ کو بائیں طرف ادر منی کو دائیں طرف کیا ادرستی کو دائیں طرف کیا ادرستی کو دائیں طرف کیا درستی کو دائیں طرف کیا درستی کو کا ایس طرف کیا درستی کو کا ایس طرف کیا درستی موکرا تفوی نے کما کہ اسی طرح دمی کرتے ہوئے میں نے اسسے دکھیا ہے جس کیا میں در کہ تقرہ نازل ہوئی مورکہ نقرہ نازل ہوئی درخاری درستم )

ره) لایشترطالمواکه نه بین الرمیات بل بین فیکری ترکها ردوالحتان (۱۰) و کبر بکل حصاة ردفتان (۱۱) عن عبد الله ابن مسعود ۱ نه انتخلی الی الجمرة الکبری فجعل البیت عن بساره و منی عن البیت عن بساره و منی عن یمینه و رمی بسیع حصیات بیکر سع کل حصاة تفرقال هکل رمی الت انزلت علیه سورة ابر ردواه ابناری و سمی

#### کرو ہات رمی

(۱) نجس کنگری تعینین کروه ہی در) مقدار مختار سے زیاده میونی یا بہت ٹری کرده ہی درسی زیاده می ایست ٹری کرده ہی درسی بڑے ہیں جو کرده ہی درسی ہیں اسی کا کرای بڑی ہیں آ گھا کر مارنا کروہ ہی وہ مردود و نامقبول کنگر ای ہیں ۔ کا کرای بیٹر کا میں است سے زیادہ میں نکا کروہ ہی در اسی میات سے در بیا مذکو کا کروہ ہی در اسی میات سے در بیا مذکو کا کروہ ہی در اسی میت کے خلا من کھے بڑا ہونا کروہ ہی در اسی میت کے خلا من کھے بڑا ہونا کروہ ہی

رم ، کنکری جرے کے پیس ڈال دنیا مروہ ہی رہ ) تکبیر کا چھوڑ دنیا مرو ہ ہی۔ رهی میں جو بابتی مسنون تقبیں اُٹ کا ذکر مع حوالہ وسٹند اہمی گزرا ہی تعین مکروہات گا حوالہ می آئیں کے ذیل میں اگیا۔اس لئے اُن کااعا دہ اب غیرمفید مگر دو ایک بڑتے اپنا حوالہ جا ہتے ہیں۔ اُنھیں کی سند پر اکتفاکیا جاتا ہی بقتیر کے لئے اوپر کی سند وہمنی جائے۔ (۱) ومكري ان ملتقط حجرا واحداً دا)كس شهيتم كوتو أرميو لي حيولي لنزمان فِيكُسرِة جحداصغيرًا كما يفعله بنام جياكه اس ذه في يولون كامعول ركيا الناس الميومر رفح العتدير) بج مروه ہج- رفتح العتدير) ر۲) فلورمی باکثرمنها ۱ی السبع رین اگرسات سے زیادہ کنکرمایں بھیتیکیں تو جائز ہی جاز ویکریا رددالمیّار) بیکن زما دخی کروه سجه رر والمختار ر۳) اگرقدرمعین سے زیادہ بڑی یا زیادہ حجیو ٹی کنکری (٣) ولوري بجيراكبرواصغرجاز بسنی توجائز موسکی خلات انتجاب بح (علاکیک) ولس بمستحي رمالگري (١٧) ويكري اخن هامن عنه اليحرية ( کم ) جرے کے یا سے کنگری الاتفاعردودة كحماست مآ أتحاكر معينيكنا مكروه بواس لط دواه اللاس قطنی والیحاکم صحیحه که ده مردود کنگویان بس عن بى سعيدا ئى ئى كى كالقلت ابوسىيد عذرى نے كماكم يا رسول المدسم مرسال بإرسول الله هنه الجمارالتي كنكراب بينيكة بن اورخيال كرت بن كروه نزمى يماكل عام فنحسب اتف كم بوتى جاتى بن آپ نے فرا يا كەمتعول كنكرا تنققص فقال ان ما يقبل منها رضع اً تقال جاتی میں اگرایپ مذہوتا تو عمر ایک بھاڑ ولولاد الك لأتيما امتال البجهال اردالحا كنكرين كاو يكف رر والمحار)

# د سویں کی رمی اور اس کے مسائل

بیکی درا) دسوین تاریخ صرف جمرهٔ عقبه پرکنگری اریب گے (۱) بعدرمی فوراً وابس ہو قطعاً و ہاں نہ ٹھیریں گے (۳) ہیلی کنگری مینیکتے ہی مفردوقارن لبیک موقوت کردیں گئے (۲) دسوین تاریخ رمی کامسزن وقت بعرطلوع آفتا ب قبل زوال ہے۔ بعد زوال وقت بی ہوا وربعد عزوب آفتاً ب وقت کروہ

(۱) فی المیو مرالاول بیر می حجرتی العقبه فی المیو مراه ولی بیلے دن جروً عقبہ کے سواکسی اور جرو کی لاعتبیر رعالمگیری (عالمگیری)

(۲) و لا يرمى يومئن من المجمار (۲) آج مين دسوي كوسوك جرهُ عقبها وركسى كى دى عبر عبا ولا يقوم عندها دسوطى مشروع نيس بعد دمى و باس كالمرا بنه بونا عاسط السبوطى مشروع نيس بعد دمى و باس كالمرا بنه بونا عاسط السبوطى مشروع نيس بعد دمى و باس كالمرا بنه بونا عاسط السبوطى مرسوس مرسوس

رس) و بقطع التلبية عند اولحصاة رس) بيل كنكرى بعينكة بي بيك مووّن مورّن مورّن مورّن مورّن ما الله عند ما الله عن ما الله عنه مورّن ما الله عنه عنه الله عنه ما الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

میرمیها رعالگری) کردے رعالمگری)

(م) وقت الرص في يومرالفحر بعب س (م) وموت ايرخ رئى كا وقت مسنون بعد طلوع أفيّاب طلوع الشمس الى زوالها وقت من ازوال بجوبيد زوّال اغروب وقت مبلح موّا قاب صدفون و ما بعد دوال الشمس غروب بوكي ا وردات شرمع بوكّى توير وقت رئى كا

وقت مساح والليل وقت مكرة (عالكير) كروه بو- (عالمكري)

گیا رمہویں اور مارمہویں کی رحی اوراس کے مسائل

را) گیا رہویں اور مار ہویں <sup>باریخ</sup> متیوں حمر دں برینکر ایس سینکنا جا سینے مشروع حمر ہ اولی

كرنا جائي - بيروسطى كير عقبه -

جمرہ اولی بر مینجی کر سات کاریاں انھیں دائیے ساتہ جوا و بربان ہوئے بیسنے بورہ اسے تھوڑا ہے گونا ہو۔ دونوں ہاتھ دعا کے لئے آتھائے کف وست قبلہ کی طاف ہوں با آسان کی طرف حدور و د دعا اور استعفا رہیں اس مقدا ریک شغول رہے جبر مقدا اور میں بیسے مقدا ریک شغول رہے جبر مقدا اور میں بیسے و قت بیں سور ہ بقرہ کی تلاوت ہوگئی ہو۔ وریز بون بارہ بڑھنے کے مقدا راگر میر بھی نہ ہوسے تو کم از کم بمقدا رتلاوت میں آپر ضرور قبیا م کرے اور شغول ذکر و منا جات رہے۔
اب جمرہ و سطی برجائے اور ایس ہی کرے بینی سات کنکر مایں آس پر بھینیکے پھر جمرہ سے تو را امیل برجائے میاں سات کنکر مایں بور کا بین شخول ہو۔
بھرہ سے تو را امیل کر کھڑا ہو اور سیاج سات کنکر مایں بھینیک کرما کی بیٹ آئے اگر جا ہے قراستہ بین میں دعامی کرے ہے۔
بیر جمرہ معقبہ برجائے میاں سات کنکر مایں بھینیک کرما کی بیٹ آئے اگر جا ہے قراستہ بین وعامی کرے۔

مسنون وقت گیاره اورباره کے رحی کا بعد زوال ہے۔ زوال سے قبل النے وَمَا رِکُو میں رمی مَا جائز ہے۔ بعد غروب آفتا ہے رات میں رمی کمروہ ہے۔

را) وبعدالزوال تان المختر دعی بچار (۱) گیار بوی کی دی بعد زوال بچ تمیز ن جرات برآج

المشلات بیب تا بعا سیم المخیف تربا بعقب قرب به بعروسلی برجائے بعرعت بر برایک بربات کارا و تفاق مسلطے تقربا بعقب قسیعاً ترب به بعروسلی برجائے بعرعت بر برایک بربات کارا و وقف حامل عمل گر مکرا مصلیاً بیشکے مسله به به کوجس دی کے بعد بجرا می می تو دہاں میں قربال مسلط قدر الما قدر الما وقت المورة او تا لات المورة او تا لات المورة او تا لات المورة او تا المقربة او الما وقد و میں شنول بوت الله من المجنز او عشرین آمیة و هو المال المرات بعد من المحل وی می جرا اول اس کا بعد جرا و رسلی کی دی بی المال المرات بعد شمام کل دمی می المال المرات بعد شمام کل دمی بی المال المرات بعد شمام کل دمی بی المال المرات بعد شمام کل دمی می المال المرات بعد شمام کل دمی می المال کار المی بی المال کارات بی المال کارات بعد شمام کل دمی می المال کارات بعد شمام کل دمی می المال کارات بعد شمام کل دمی می کار کارات بعد شمام کل دمی کارات بعد شمام کل دمی کارات کی کارات کا

تھیرکردعا مانگے جمرہ وسلی کے بعد حمرہ عقید کی رقی ہواما بهى تصيرك اوردعا ماسك يكن عرة عقيد كالعدر مي تسريكم بهاں رمی کرکے نوراً منی کی طرف روامہ ہو۔ وعامیں ہجھ أَتْهَاكُ مُواه أسمان كى طرف إلله للذكرك! قبله كى طرف كف ر کھے ہم ارموں اسلاح بعیدعل کرے۔ (روالحمار) (۲) گیا دمہویں ا وربار بہویں کورمی کا مسنون وقت بعدارا ا ېي حب کک افتاب غوب منه د بورغ وب وقت ماطلوع صبح صاد ق وقت کروه کوایا م مخب رکے د وسرے اور بسرے دن کی رمی نعنی گیار ہوں اور مار ہوٹ فی گھ ولا يجوز الدعى فيما قبل الزوال العاليم) كي قبل زدال اجائز بور والملرى (1) جابرے روایت ہی کروسویں ایری جا شت کے وقت رسول البرصلي المدعليه وسلمة رمى كالسك اوا فرايا اور بعد وسوين روال أفناب كح بعد (بخاری دسلم)

( ۲ ) سالم روایت کرتے میں کراین عرکی رہویں اور بارہوں ذى اكب*ج كودى ج*ره دنياسے ش*روع كرتے تقے* بين حوجره مسى زيف تقوي بي الشاكركه كرمركنكرى عنظة تطعير سات كنكريون كم يحداك ترحكرزم زين برقبله روم وكرمت ويريك كوف ربت اور فاقواتها كروها مالحت بعر عمره ولي سات كنكران بسينكية اورم كنكرى بسينكية بوئ كبركت بير ما بن طرف مبث كرنرم زمن مر كورك موجلة إور

ببدرمي فقط فلايقف بعد الثالثة ودعالنفسه وغبرى رافعا كفيه محوالسماع اوانقبلة تغريطي عندا ك فالك رردالمتمار) به: رس وقت الرحى فى اليومرالثانى والثا بعدالزوال الىعزوب الشمس وقت مسنون وما بعىالغروب الىٰطلوع الفيروقت مكروك ولى عن جابرقال رمى وسول تلاصلالله عليه وسلم ليجمرة يوم المخرخي ورما بعددالك فأذا ذالتالشمس ررواه البخاري وسلم)

(٧) عن سالمرعن ابن عمر اله كان يرحى جمرة الدانيانسبع حصيات مكبرعلى بثرك لمحصاة ثمرتقيث حتيهل فيقوم مستقيل لقبلة طويلاً ويرعووبرفعيي بنر يرحى الوسطئ لبييع حصيات بكبركلما رمي بجصاة تقرياحت

قبله من بالقاته الموديث دما كرق پهر جمرة ذات العبسر پرمات كنگران پسينك كير بهركنكرى بيمنيكن مي كهية اوراس كه پاس پليرق ندت منی دائيس آجلت اوركها كرت سق كه مي في اليس بهي عمل كرت بهوك بني صلى الله عليب وسلم كو د يكها بهي

بنات الشمال فيسهل ويقوم مرتقبر القبلة نثر بيعووي فع يديه و يقوم طويلاً نُرسي حرق ذات العقية من بطن الوادى بسبع حصيات يكبرعند كل حصات ولا يقه في عند ها نثر منصرف ويقول هكن دابت البني صطالت عليه وسلم بيغيله (بخاري)

تیربوں کی رمی

بارموی دی امجد کو اگر بعدری میدان منی سے کرمنظر روانہ موجائے تو اس میں کچرمضا کقم بنیں شربعیت نے آسے اجارت دی ہو میکن کرما بہوی کوری سے فاسغ موکر روانہ ننوا تو ارتبر ہو کی بغیر رقی جا رجلا جا نابشر بعیت کے نزدیک معیوب ہو آج بھی بعد زوال آئمیس آوا ب کے ساتھ رمی اواکر سے اور کام منظر روانہ ہوجائے۔

میکن اگر آج زوال سیقبل رمی کرے قوجا تنہ کا گر کرا ہت

دا، قبل النواني رفى اليوم اللابع) دا، چِ سے روز يني تر ہوں ذى الج كوزوال سے وقت مكروع دعا لكيرى )

رمی میں تاخیراوراس کی قضا

رمی دسویں گیا رہویں اور بار مہویں کی واجب ہردا ور تیر بہویں کی مستحب حن <sup>ت</sup>ا ریخو<sup>ل گی</sup> رمی دا جب ہر (۱) اگران ابام میں ون کے وقت رمی کسی عذر سے مذکر سکا تورات میں کرمے اگر جبر رات کا و کروہ ہم لیکن ترک واجب سے اوائے واجب ہم صال اولی وہتر ہج ایام جے میں ات گرنٹ تہ دن میں شامل ہی نہ کرانے والے دن میں ۔

رم) اگرکسی روز دن کے وقت رمی مذکر سکا اور رات میں می معذور رہا تو دوسرے د<sup>ن</sup> تقنا کرے اگر حیے خرا و کھارہ بعد تعنا بھی لازم آئے گا لیکن قضا اواکر نے کی سعاوت حصل ہوگی ۔

رس) اگرکسی نے ایام نخرس ایک دن می رمی بین کی توتیر بوی کو آفتاب ڈو بنے سے قبل سب دن کی قضا اواکرلے۔ اگرچہ کفارہ دنیا ہوگا گراس خاص عباوت کی قضا تو پوری ہوگئے۔

رم ، آخری وقت قضا کا تیرہ تاریخ قبل غوب آفتاب ہواگر آج مبی قضا مذکر سکا اور آفتا ،

غروب ہوگیا تو بیر قضا مبی بنیس کرسکا ہو۔ رمی کا عبا دت ہونا ایام کے ساتھ محضوص ہکر حب وہ ایام گزر سکتے تو اب رمی عباوت نہیں ہو مکا بغوط عبث ہی۔ خرا دے کر ترک و آب کفارہ کرے۔

کفارہ کرے۔

(۱) دس گیاره اور باره تاریخون میں اگردن کے
وقت رمی مذکر سکا توان اریخوں کی آف والی ما
میں اوا کردے الیا کرنے سے کچکی کاره لازم نہ انے
گرامت کی وجسے خطا کاری ہوگی۔ رامی المم چکی
گزشتہ دن میں شام میں نذا نے د الے
آئید دون میں (روالمحار)
دی اگردات میں مجی دمی نزی قردوسے دن
قضا کرے اور کھارہ دسے (اوالے
واجب میں تا فیر ہوئی ہی) (روالحار)

را) ولولمريم مرية م المفروالتائد والثالث رمالا في الليلة المقبلة الى الآية المقبلة الى الآية المقبلة ولا شي عليه سوى الاساء قلان الليالي في المج في حكوالايث مر الليالي في المج في حكوالايث مر الماضية لا المستقبلة وردالتمال ومالا في ويولم بروم في الليل دمالا في المهار قضاء ويدالمان السكفارة المستقبلة وردالمان

(۳) اگرامام مخرکے سارے دن گزرگئے اور رئی

منگرسکا تو ٹیر ہویں کو سب کی تعناکہ ہے اور کفار وسے اگر تیر ہویں سکے دن کو تعنا کا بیتا ہیں اور کی اور کی تقاب غرب ہوگی تو اب تعنا کا وقت بھی فوت ہوگی اور یہ رات اپنے گزشتہ دن کے شاہدی ہوی کو تا ہوگی اور یہ رات اپنے گزشتہ دن کے شاہدی ہویں کو سے کہ تو تو ت جو تھے دن دین تیر ہویں کو حب کا تو تو ت جو تا ہا کا رور الحق کی حب کہ آفیا با دوب جائے تو تو ت ہوجا ہا کا رور دوالحق کی کا دور الحق کی کا دور الحق کی کے دور الحق کی کو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوگا کے دور دوالحق کی کو دور الحق کی کا دور الحق کی کو دور الحق کی کو دور الحق کی کا دور دور الحق کی کو دور الحق کی کا دور دور دور کا دور دور کا دور کا دور دور کا کے دور کا دور کا کی کا دور کا کی کا دور کا کی کا دور کا دور کا دور کا کی کا دور کا دو

رس ولواخريرمى الايامركلها الى الرابع مثلاً فضاها كلها فيه وعليه المجنزاء وان الرقيض حدة عزيبت الشمس منه فات وقت العضا وليست هذالليلة عابعة لما قبلها رروالحار، ولغوت وقت العضاء يغوب الشمس في الرابع (روالحار)

### رمی کی غلطیا وراس کی جزا

(۲) رمی بین تا نیز بونی بایی طور کروسس کی گیاره کو با گیاره کی باره کو با باره کی تیره و قضائی تو تا نیز واجی به بود تا نیز و قت بمزار نژک بید.
(۵) دسوین تاریخ جمرهٔ عقبه کی رمی چیوٹ گئی دم واجیب بهوا آس روز است ایک جمره کی رمی واجیب بقی آس کا چیوٹنا بورے واجیب کا آس دن کے چیوٹنا ہی۔
جمره کی رمی واجیب بقی آس کا چیوٹنا بورے واجیب کا آس دن کے چیوٹنا ہی۔
(۲) گیار بویں بار بہویں کو دو جمرے مرمی سے چیوٹ گئے اواکم بہوا اور ترک زیاده

دم دنيا واجب كرزيا وه ميوش منزله كل حيوشة سكم بي-

(ع) اگرزیا ده حصدا دا ہوا اور کم حیوٹ کیا تو اُس متروک کی تقناکرے اور کفارہ میں عمد قدوے۔ مثلاً گیارہ بارہ کو دو جمروں پر بوری سات سات کنکر مایں جینیکیں اور ایک جمرہ بھوٹ کیا تو اور اندہ مہوا اور متروک کم تو اُس ایک کی دوسے دن قضاکرے اور ماخرے موض میں ایک صدقہ تعنی بونے دوسے گھوں دے۔

(۸) میمنوں جمروں بررخی کی لیکن لقداد کنگر لویں کی کچھ کم موئی۔ مثلاً بجائے سات کے بھر ایم نیمنوں جمروں بررخی کی لیکن لقداد اہوستے اور کم چیوٹے لینی ایک یا دو یا تین دوسرے ان اعداد منزوکہ کی فضا کرے اور سرکنگری سے عوض ایک صدفہ وے۔

زل قابو حنيفة رعمه الله بعل (1) امام الوصليف رحمه الشرك زويك وقت رمی میں اخیر بنزلہ ترک ہے ومبوط تاخىرالرىءن وقته بنزلة تركيسو يوں ہي اگراکٹ رحمور ديا تو کل وكذالك انترك الاكتر مهالان اللاكترىنزلة الكالمين حيور ديا. (۲) اگرکسی نے ساری ایام کی رفی حمیوروی رى ومن ترك رمى اليحداد في الايامر علهافعليه دمر البوط) . تو آس پر دم واحب ہی (مبسوط) اگردی ترک مهوتی مقنامی دکیا بیان کسکه فان تركهاحتى غايت التهيصن آخری دن کاآفآب غروب بولیا تواس سے می أخوا بإمرالرمي سقطعنه الرمي لغوات الموقث فلا يكون الرحى سا قط موگئی اس مے کرونٹ فرت ہوگیا اور بعید

گزرنے وقت کے وہ عبارت تیس ہوا کی عبث کام ہو اباً س بیمشغول نه موا ورسب دن کے عوض ای قرابی بری مینده های کرااش برواجی و دمیلو) رس ) اگرکسی ایک ون کی رمی هیوط گری دیب جی امک<sup>ی</sup> و اس واحب بواس لفے كرده بجائے خودا يك عبادت كال بور مط رم ) بیرریمی بوکرمانیررمی سے ترانی داجب بوجاتی بورسوط رهى اگرهمره عقبه كى رمى دسوين تا بريخ نترك بوگئى تۇ کفاره میں دم واجب ہی د مبسوط) (4) اگرکسی ایک جمرے کی متین حمروں مب سے رمی چھوٹ گئی تواس رصار تہ ہواس کئے کر آج مِينون عبر ايك عبا دت بن توحب ايك جيونا تو كم ميوالمذاصدة واجب بواء الر نعت سے زیادہ حیوٹا تو سیسے متربانی (۷) اگرایک یا د و یا بتین کنکران حیوٹ گیس تردوسری دن قضا کرے اور سرکنگری کے عوض تصف صاع الميهون مسكين بيصدقه كراء سكن فجمع عرصدقات الكر ایک دم کے برابر ہوجائے تو کس میں سے کھی کم کرسلے -

قرية بعدمضروقها واذالركن قربة كانعبثاً فلا بستعله وعليه دمرواحدجعاً دمبرط رس) وان ترك دعى يومر فعليه دمر لانه مشلقتام رمبوط رس توسياف برها يجب الدروسوط (۵) وان ترك رى جري العقب " في بوم النف فعليه دم رميط) ر ۲) ومن تزلدری احدی الجمار الثلث فعليه الصدقة لان فى ھناليومرنسك واحد فكان الملتروك اقل الاان يكون المتروك اكترمن النصف فخينتك بلزمه الدو لوجود ترك الاكترضيط واحب بوئ المبوط مان (٤) وأن تركِّهُ منهاحصاةً اوحصا اوثلاثاً الحالف رماها وبصل لك حصاة ببضف صاع حنطة على مسكين كل ان يبلغ دما قحنيتن بنقصمنه ماشاء ( مبسوط )

### طواف زيارت يني طوا ف فرض

فرض طواب جیسطواب زبارت اورطوات افاضد می کفتے ہیں اس کے اواکا افضافوت و دسویں تاریخ ہی جملی اقتصر کے بعد احرام کی بابند ہاں ساقط ہوگئیں الآ مجامعت وہم بہتری اب مناسب ہی کہ نماکر خوست و لگاکر مکہ معظمہ کوروا نہ ہو مسجد کوام سیخکر بیاوہ یا طمارت کا ملہ اور سیتر عورت کے ساتھ بلا ضطباع سات مرتنہ خانہ کوبہ کا طواف اسی دستور نے مطابق کرے جیسا کہ بیان طواف میں گرزا جتم طواف کے بور حجراسو دکا استہلام کرے اور دور کومت غاز مقام ابرا ہیم برآکر قل یا اور قل ہوا ملٹہ کے ساتھ اواکرے۔

من اب المرام میں اور آس سے لیٹ کر دعا مانگے بھر زفرم بیا ضربوا ورخوب برہ اس کا بابی ہے ۔ اس کے بعد منی کو وابس اجائے۔ وسویں ، گیا رہویں اور بار مویں کی تا یہ منی ہی ہیں من مار اس کے بعد منی کو وابس اجائے۔ وسویں ، گیا رہویں اور بار مویں کی تا یہ منی ہی ہیں منہ فرد لغہ میں منہ مارہ میں جو دس یا گیا رہ کو طوا ات کے لئے گیا وابس آ کررات منی ہی میں گزارے ۔ ہاں جو بار ہویں کو تعدر می طوا ات کے لئے کمہ گیا آس کے لئے وابس منی آنا نمیں ہی ۔

يسئل چېرمقا مرگزر ديکا که طوات فرض کا افضل وقت دسوين تاريخ مې اورگياره د باره کو هې مرخص مې بلکه گياره تاريخ عورتوں کے سنتے زياده مناسب مې اس ليے که مطاف بيس طوا ف کرنے والوں کا مېجوم نيس ، تواہی عورتوں کو ہر هيرب بيس حجرا سود کا استناام بوسه رسهونت معيسراً تا ہي۔

طواف فرص بین اضطباع تو بینیس . ریا ریل اورطوا ف کے بعدسی سو قارن و مفرونے اگرطوا ف تحدید میں اگر دل و مسعی کرتی بی مفرونے اگرطوا ف قدوم میں اور شمتع نے کسی طوا ف نفل میں اگر دل و صعی کرتی ہی تو اس طوا ف فرص میں ریل کرنا ہوگا اور رب طوا ف سعی صفا و مروہ مبی کرنا ہوگا ۔
موگا اور رب طوا ف سعی صفا و مروہ مبی کرنا ہوگا ۔

## منی سے روانگی اور مکر معظمہ من قیا کم

باربویں کے رمی سے فارغ ہوکر خواہ آسی روز خواہ تیز ہویں کو حب روارہ ہوتور استہ میں حبنت ابلیعلی سے قریب وادی محصّرت ہو ہمال بھنچکی سواری سے از لو بایہ ہے اُرتِ سے کچھ دیر پھیر کرمشنول ماہو۔ بلکہ فضل تو ہم بچکہ عشا نک نمازیں ہیں ٹریھو اُکہہ، بینیڈ نے کر ' اخل کم مغطمہ ہولیکن اگر کسی وجہ سے اثنا قیام متعذر ہو تو کچھ دیر ٹھیر کر دعا کرنے سے ما خل نہ ہونا چا سیتے۔

من من المعلی تو کر کا قبرت ان ہو آس کے پاس ایک بیاڑ ہی اور دوسرا ہیا ڑاس ہیاڑ سامنے کا کوجاتے ہوئے داہنے ہا غزیز الے کے بیٹ سے حدا ہوا ہی ان دولوں بیاڑوں کے بیج کا الدوادی تحصّر سی حنۃ المعلی محصب میں داخل نئیں۔

اب حب تک کدمنظمین تقیم ریم عمرے اواکرتے ریمو تینیم کد کام و اگریسے شال تعیسی مدینہ طلب کی معظم الرحیسی مدینہ طلب کی طرف میں میں معلی مدینہ طلب کی طرف میں مار کروں کا احرام با برصوا و رطوا ف وسعی حسب تعور کرکے علق با قصر کر لوعمرہ اوا ہوگیا ۔ اگر اُسی ون یا دوسرے و ن عمر ولاسے توصر استرہ بھروا ہے ہیں کافی ہی۔

اَ عَوْرِیْتِیْنَ مِن کافاصلہ کچیزیا وہ قاصابہ بیں صاحب کی سواری پر دویتی بھرے مرر وزکرسکتا ہی۔ غیر منتبطع بھی بیادہ پا آجاسکتا ہی۔ بھراس بین بہامہ تن کو با ہقسے تہ دیتا چا ہئے۔ رسول انٹر صلی انٹر غلیہ وسلم اوران کے اصحاب وغزت کی طرف سے 'اپنے نتیونے طرفیت کے طرف سے 'اپنے اساتذہ کی طرف سے 'اپنے والدین کی طرف سے 'اپنے آن اولا دکی طرف سے جوانتقال کرگئی ہوں۔ عمرہ ادا کرتے رہو۔

مکر معظمة مین کم سے کم ایک با رختم کلام مجید سے تحروم منر رہے ، حنبۃ المعلیٰ حاصر مو کرا الملویٰ حضرت خدیجتہ الکبری رضی التلم عنها و دکگر مدفویین کی زیارت کرہے۔ مرکان ولا و ت اقد س صنورا فرصلی اللہ تقالی علیہ و مکان حضرت خدیجہ الجری رضی اللہ تقالی عنها و مکان ولا دت حضرت مولی منی رفت میں اللہ تقالی عنها و مکان ولا دت حضرت مولی علی کرم اللہ تقالی وجہ سے ستقیعت ہونیز جبل تورو فارح را وسجد لحجب ابن قبیر و مکانات متبرکہ کی بھی زیارت کرے اور مرمقام میراپنے سئے کہ لینے ماں باب کے لئے ، اپنی اولا دکے لئے ، اپنی شیوخ طریقت اور اسا تذہ کے لئے ، اپنی شیمسلی بھا میرا سے سنے مقام اجابت ہیں -

مکه عظیسے روانگی او رطوا مِن و د اع

که مفطهرسے جب رخصت کا را وہ ہو تو آخری کام خِانْہ کھید کا طوا ف کرنا اوراس سے خصت ہوتا ہی ۔ خصت ہوتا ہی ۔

ٱشْهَا كَانَ لَا اللهُ كَالَةُ اللهُ وَاشْهَا كَانَ هُوَكَا أَرْسُوْلُ اللهِ وَا نَا أُو وَعُلاَ اللهِ وَا نَا أُو وَعُلاَ اللهِ وَاللهِ وَالْقَيَامَةِ يَوْمِ الْفَازَعِ اللهِ وَمَنْ فَي فَوْمِ الْقَيَامَةِ يَوْمِ الْفَازَعِ اللهِ وَمَنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمَنْ مُنْ اللّهُ وَمَنْ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پھراً کٹے یا فرل کویہ کی طرف مٹھ کرکے یا سیدھے چکنے میں بیئر بھر کرکھیہ کو حسرت سے در میں کئیر بھر کر کر کویہ کو حسرت سے در کھیتے اُس کی جدائی بید روتے یا رونے کا مٹھ نیاتے مسجدا کرام کے در واڑہ سے بایاں میا توسی دعا پڑھو کسسے انتاد والیے بدل مثلہ ایمی

منجالحسام کے باہرآنے سے قبل کتا ہذکھیہ کے سامنے کھڑے ہوکر دیکھ ط کو ہورہ ک<sup>ے</sup> اور قبول جج وزیارت اور یا رہا رہا ضری کی دعا مائے۔

سوار مہدنے سے قبل فقراء کہ معظمہ تیج سب استطاعت کچھ تصدی کرے اور روا نہ ہو جائے ۔

رببانغتبل مناانك انت السميع العليمة

# منية طيبة

خوتش كركه نبدم دررمت بزنا قدمحل أروطن خيزم جو درد افتم حواشك ألم بحال علطمتن استهرکا قدیم مام بیرب می وحتسمیر کمی می بولیکن اس تفط کاجوما دّه بر آس کے معنی فساد ما موافذه وعمال اس الع اب أس فيرب كمنا أبل سنت ك مذهب من كروه كو سب سے پہلے جو قوم میاں آگر سکونت بزیر موئی اور جس نے بیاں زراعت شروع ک وہ قوم عالقہ براس کے بعد موسی علی مبنیا وعلی الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ سرزین جاز برگزر موا بترب بینج کرنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اسی مگر متوطن ہونے کا فیصلہ کراییا بقيدى السرائيل اليف بيفرك بمركاب مك شام كى طوف والس يطع كنة -بنی اسائل بغی میود یوں کے بعداؤس وخمز رج کی اولا دہیاں اگرسکونت بزرمونی جنهیں آئیدہ حیل کرانصار کا نقب عطام داجس زمانہ میں انصار میرب آگرا کا دہوئے ہیں آس و عمالقة كى تثرِب ميں مذ حكومت تقى مذمهتى گوما يترب كے اب اسل با تندرے صرف انصار وليو د تھے اوكس وخزرج كياب كانا م تعلبه بعموتها بغلبه كعاب كانام عروبن عامر سي تيتحص ا پنے زمانہ میں میں کابہت بڑامروارتھا۔ ال مین کی تباہی کے آتا رحب اس فے اوراس کی بی بی نے اپنے فراست سے محرس کئر تواپنے فائدان کونے کر طک بین سے رخصت موگیا وطن حپورٹ نے کے بعد عمرو بن عامر نے اپنی اولا د کے سامنے مختلف بلا د وامصار کے اوصاف واحوا بیان کئے بیوں نے اپنے اپنے ذات وطبیعت کے موافق ایک ایک شہرکولیسندگیا ا دراس کی

طرف روانہ بچاگئے۔ لیکن تعلیہ جوعمرو بن عامر کا سب سے ٹرا مبلیا تھا اس نے اپنی اقامت کے سکے سرزمین

حجار کوب مذکیا تعلیہ کے دو بعثے ہوئے ایک اوس دھ سراخرج انھیں دونوں کی اولاو سے انصارییں۔ بیترب کے باتندوں میں انقلاب وتغیر کاعلیم سے غلیم تر دور گزر آگی اور فضائے ماہی میں اس تعیر کا انٹر بھی نمایاں ہو تار ہا مکین فسا د وعقالِجِس کی طرف لفظ بیڑر یہ کے حروف انتہار ہ کررہے ہیں بتیغیر ہوکرصلح وخیر کی صورت اختیا رنہیں کرتے تھے۔اس لئے کہاس کا تغیر تو اُس ق ہوگاحیں وقت سرور کائنا متصلی ہٹا علیہ و لم کی نعلین ماک بٹرب کی تاج کرامت ہوں گی خیاجی حب وه ساعت سعید آمپونی اور حضور سرور عالم صلی الله علیه و لم ف مکه خطرید سے بیرب کی طرف بيجرت فرمائي تواب بيرب بيرب مذريا علكهوه مدينه طابه طيانه طيسه بن كرار

جغرافيه نونسيوں کی تحقیق د کمیٹو تومعلوم ہوکہ بیٹنہرانیے مخصوص خصوصیات ہیں اپنیا کے سارے شهروں بر فوقیت رکھتا ہی مجوالبلدان میں ہی۔

ومن خصائص المل المبنية

فيغيرها

یعنی مدینه کی پینصوصیت ہو کہ آس کی ہوا نہایت ہی ا شماطيبة الربيح وللعطر الميكيره بي اس كي بيان عطرى وستبوكوب موا فيها فعنل لا تمحة لا توجي بيلاتى بوتراس كم تعطرس اليا اضافه بوطأم جوکہیں اورایا تہیں جاتا ۔

يكيفيت جب كرآب و بواكى بي تو ميربها سكه ايان ا فروزا ور روح ا فزا ارتز كاكيا بوحيياً كتب احاديث قضائل مربة طبيبسه الا المامين- ابل ايان كے لئے اس قدر كا في بوكر الله بقال اس تنهر کو اسی غرت وعظمت عطا فرمائی که اپنے حبیب لبیب صلی المتعلیه وسلم کے آرام گا ہ مہدنے کی كرامت اسى شركخ شن فراكى م

> فرخذه منزلے كددروكردة مقام نوسش وادي كهسود بسم براق تو

صاحب وفارالوفا من طبيب عمتعلق بير فرملتم موك كري الريم الركائهاء كالسكاع كالتكالي شَكْ فِي الْمُسَكِينَ لِي مِن المول كى كَتْرِي سلى كے بزرگى پردليل مى نوے سے زيادہ نام شمار كي بي پهرمراک نام کی وجه اورمناسبت مبی بیان کی برحس کے مطالعہ سے برا مردکشن مہوجاً ہم کہ مرکاتِ مدینہ طبیعہ کا احاطہ کرنے سے انسان عاجز ہم -اگر عقیدہ صیحے اورا دب کا ل ہم تو انشار اللہ کے مرکاتِ مدینہ طبیعہ کا احاطہ کرنے سے انسان عاجز ہم -اگر عقیدہ صیحے اورا دب کا ل ہم تو انشار اللہ میں انسان کے کا کہ ہے ۔ آرزوا ورحوصلہ سے اتنا زیادہ بائے گا کہ ہے

ٔ دامانِ گذشگ گرحنِ توبسیار گرچینِ بها رِ تو ز داماں گا<sub>د</sub>دار<sup>د</sup>

كاحرف بجرف صا دق آئے گا۔

سے تو یہ بی کہ بیاں کا ایک ایک وڑہ برکاتِ عظیم کا گنجینہ بی کیکن بعبن کو بعب بر یوف سیات مصل ہو کہ کوئی مخصوص سبت سرور عالم صلی اسٹر علیہ ولم کے ساتھ اُس کی پائی جاتی ہی اس کئے اُن مخصوص مقامات کا علم زائر کے لئے سعادت ہو مبارک ہی۔ اس بیان میں سب سے پہلے مسی نبوی اور قبر مایک صاحب لولاک صلی اسٹر علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد سیر قبا اور دمگم مساحد مدنی کی حاضری ۔

مسجزی اسول الله صلی الله علیه و لم تجرت فرما کرحب مدینه طیبه تشریف فرما بهوئے توابتدا میں قیام قباس فرمایا جہاں سی قباکی بنیا دیڈ الی کئی پیر حند روز بعد مدینه والیس تشریف لائے اور حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا اور اسی وقت سے سیحہ کی تعمیر طرم النمیط تشروع بوگئی۔

اُس وفت سبرستر باند لا بنی اورب شرباشه باشه چوشی تمی مسجد کی دیوارسات باندافیگی کھور کے تنے کی ستون تھوا ورحمیت کھبور کی شاخوں سے باٹی گئی تھی۔ فتح خیبر کے بعدرسول اللہ مالی علیہ وہم نے طول وعرض میں سبر کو کھیروسیع فرما یا اوراب سجد نبوی سو بالقہ طویل اور سو بالقہ عرض موگئی ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد حب صفرت الوكر صديق رضى الله عنه خليفه موسے تو آپ نے مسجد نبوى میں كوئى اضافہ نه فرایا ، ہاں بعض ستون جو قابل تغیر ہو گئے تھے آن كى كابر ئے ستون کھجور کے تنے ہی کے نصب کردیئے لیکن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خوا یا۔ زمانہ خلافت میں طول میں جالیس ہاتھ اور عرض میں میں ہاتھ اصافہ فروایا۔

ر بہر کا حیات کی رس یا جات ہاں، خلیفہ نا الت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زما نہ خلافت میں سجد نبوی کی تعمیر ار سرنو فرما کی. دیواریں بجائے خام انریٹ کے تیمرکی نبا کی گئیں کھیجورکے تنے کی حکم بھول ار بیھر کے ستون لگائے گئے اور جمعیت ساج اور آنبوس کی کلڑی سے طبیا رکی گئی۔

بسرت مرک میجری میں ولیدنے مسجد نبوی میں مشرق کی جانب بھی اضافہ کیا جنوب شمال واسم مغرب میں تو بڑھنے کے لئے وسعت تھی لیکن شرقی سمت میں امہات الموسنین کے مکا نات تھے اور میر مکا نات اہل مدینے کو مبت ہی غریز و محبوب تھے لیکن ولیدنے ان مکا نات کو خرار کرا ا مسجد بنوی کر دیا ۔ اس تعمیر سن سجہ جاروں طرف سے وسیح کی گئی سنگ مرم کے ستون میں ہے اور جھیت کی مکرٹ میں سونے سے لیپ دی گئی۔

سے میں مر می توسے سے بیپ دن کی سنزای میں خلیعہ بغداد مهدی عباسی نے مسجد کے صحن کومڑ جایا اور دونوں مہلووں کیے۔

صحن کے رواق تعنی دالان سوائے۔

مرک اور میں میں میں میں میں کا صدمہ تھینیا اور صرورت از سرنو تتمبر کی ہوئی آس وقت مصر کے سلطان قائمتیائے نے تتمبر کی سعا دت حاصل کی۔

ولدى تعمر دوكم سات سوريت بك قائم رسى اس طويل مدت بين فتكف سلاطين في مرست طلب صص كى مرمت يالعمن از سرنو تعمير وليكم مرمت طلب صص كى مرمت يالعمن حصى كى تزيين ووسعت العبتى كى بكين از سرنو تعمير وليكم بعد قائنة المعمن في كى بحرب من المرابع ال

مقت کی عرصہ بعد حمیت کی کوٹری پوسسیدہ ہو گئی اور تجدید میقف کی ضرورت محسوس ہوگی آگ خانران عثمان کا حتیم وحراغ سلطان عبد لمجید خان خاوم انحرمین الشریعین تھا۔ آس نے حمیت میں کوٹری لگانی نامنا سب خیال کیا۔ لہذا قائنہائے کی عارت کوشہید کرکے از سرنو تعمیر کی گئی۔ منہونہ تعمیرے کام باقی تھاکہ سلطان عبد لمجید نے داعی اصل کولیبک کہا اورسلطان عبدالغریز خاس مسیمیں بھے اُبھوں نے ہی آسی حصلہ سے کام جاری رکھا آآس کہ نبدرہ برس میں بیعارت بن کر طیار موئی اس وقت وہی عارت موجود ہی حیے خاندان عثمانیہ کے دوبا دشا ہوں نے نعیسیٰ سلطان عبد للجید اورسلطان عبد الغرنیٹ تعمیر کیا ہی۔

رسول الله صلى الله عليه و الم سنّ فراما الله كل مَسْعِي يَ وَهَا ذِسْنَ مِنْهُ فَهُوَمَنِهُ وَكُورَ الله وَهِي وَلُوْمَلِغَ مَسْمِهِ دِي يَجِمْنُعَاءَ لِعِنى مِه مِي صحوبها وراس مِي جواصًا في مِوكًا وه مِي اسي مسي مين سنّا مَن مِوا عبائے گا۔ اگر حد مری مسجد بڑھتے صنعا تک پھنچ عبائے۔

#### مسيالتني كي عارب موجوده

پیمارت شکل مشطیل می جس میں بانچ ورواز سے ہیں۔ جانب غرب دو در واز ہے ہیں۔ ایک کا نام باب السلام اور دوسرے کا باب الرحمت ہی۔ مراول میں نام

شرق کی جانب اسی دو درواز برسی ایک کا نا م ایپ جبرتش اور دوسر برکناه ایانه ایک

جانب شال میں صرف ایک وروا زه بوجس کا نام باب مجیدی ہو-

بابلام باب السلام سب رواز و س بین زمایده شن ندار بیر اس کے محراب کی دمواروں ریر سنهرے حروف میں متعدد آمایت قرآ بنیرا ورسلطان عبدالغرنیہ سے کر حلبسلاطین آل عنمان کے نام تحریب دروازہ کے دونوں میا مگوں ریٹا نبے کا تیر خرچا ہوا ہی جس برسنبت کا عجب نار ف نامد شاگاریں

قداً دم لمذى بريطائك راست بريق المُتَّقِة بَنَ فَحَبَّتُ وَعَيُّونِ وَعَيُونِ اور يُعالَك جب برأ دْخُلُو هَا بِسَلاَمِر أَمِنْ بَنَ الْمَبِيكِ عَروف مِن تَربِيمِ بالرصة اس دروار نه كَي بِيثاني برآية قُلُ لِيْوِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرُفُوا عَلَىٰ الله رصة اس دروار نه كَي بِيثاني برآية قُلُ لِيُوبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرُفُوا عَلَىٰ

بَابِ ارْمُتَ اس در وارْ حَلَى بَيْنِ فَى بِوَبَا مِنْ لَكُو بِيَا لَهُ مِنْ الْمِنْ الْمُونِينَ الْمُولُودَ ا الْفُصِيمِ مِيرُ لَا تَقْفِظُوا مِنْ تَرْحُهُ إِللَّهِ إِنَّ اللهُ كَيْفُونُ الْإِنْ نُوْبُ جَمِيْهِا " إِنْ اللهُ كَيْفُونُ اللهِ اللهِ اللهُ كَيْفُونُ اللهُ كُونُ اللهُ ا

هُوَ الْغَفْقُومُ الرَّحِيمُ سَرْ حروف بي كتوب بح-

بالنها اس دروازے كى بيتا نى بر كا ذَكَرُ نَ مَا يُسْتَلَ فِي مُبِيَّ تَكُنَ مِنَ الْمَاتِ اللهِ وَالْحَيْمَةُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَاتِ اللهِ وَالْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

مبحد نبوي بإحرم مرني كااندروني نقتنه

مسجد کی ساری عمارت سرخ تبخیر کی پئیستونوں برجیبت لداؤگی ہی کل تعداد ستونوں کی بتن سرستا بنیس ہی جن میں سے بابئیس ستون مقصورہ شریفیہ کے اندر ہیں برجا سمت مسجد کے متعدد درواق بعنی دا لان سبنے بہوئے ہیں ۔ صرف حبوب کی طرف جسمت قبلہ ہی بارہ دالان ہیں بقتیہ برسداطراف میں کہیں دواورکسی طرف بین میسجد کا مسقف مصہ طول میں ایک سوچالیس گز اور عوض میں قریب بیاسی گزکے انگریزی گزسے ہی صحن میارک جے میں ایک سوچالیس گز اور عوض میں قریب بیاسی گزکے انگریزی گزسے ہی صحن میارک جے حصوہ کہتے ہیں اس بیماکٹن میں داخل نمیں ۔

صی سجد می صیحت میں ایک شب بارش ہوتی گنگر این مجبی ہوئی ہیں بسن ابودا قد دہیں مروی ہی کہ عمد رسالت میں ایک شب بارش ہوتی جیست مسجد بنوی کی جو کھجور کی شاخوں سے بٹی تی خوبٹیکی ہوات کی کی مسجد کا اندرونی فرس کی کچڑ بن گیا صحابہ کرام حبب نما زکے لئے حاضر موہئے توجو لہوں میں کنگر مایں بھر کر لائے اورا بینے اپنے نما زکی حکمہ بریجبالیں ۔ رسول الله صلی الله علیہ و کم کو آن کا بیرس عمل بہد نوا یا اورا بینے اورا بینے فرما یا سم حالاحسن ھے نا اگر بہت ہی المجھی ندہری کی فاروق اغطے نے اسپنے زمامہ میں وا دی عقیق سے کنگر مایں منگوا کر جمپیائیں آپ وقت صحن میں کنگر مایں منگوا کر جمپیائیں آپ وقت صحن میں کنگر مایں منگوا کر جمپیائیں آپ وقت صحن میں کنگر مایں منگوا کر جمپیائیں آپ

بسن ستوذك مسي نبري كے ستون ليذي اور ضفامت بيں تو كيساں بيں لكين بعض بريعن خسوصيات صنعت تاريخي واقعات كايمًا تباتي بويشلاً: را ) جن تونور برسات إمة كى مبندى كك طلائى خطوط ميں بيعلامت اس كى بح كەعمدرسا بين سحد كي ابذي سات الموسى -رہ) تبض ستونوں برطلا کی خطوط کے علاوہ طلائی بھول بھی ہیں پیسجد کی آس صرکونتا : \*\*\* مناسبتہ ایک خطوط کے علاوہ طلائی بھول بھی ہیں پیسجد کی آس صرکونتا ہں جو نتح خیبر کے قبل تھی۔ رس) ساده ستون ولبدكا صافه كوتباتي م. ريم) جن شونوں رينج سے سات الم توك سنگ مرد لكا يا كيا ہجا ور أن يرط لا ئي نقش و کاریں رجنت کی کیاری کی صرتباتے ہیں۔ (۵) بعن برخاص فاص عبارت مبی مکتوب بی مثلاً برالنبی کی طرف سے جیس سید نبوی یں داخل ہوتے ہیں تو اہل ہا تھ بر دو تین ہاتھ کے فاصلہ بر من گول گول تھرزمیں نف نظراً تے ہیں۔ یہ نشان ہو کہ عهدرسالت میں سید کے عرض کی میر صرفتی اسی حکمہ سے نظراتھا کرداہنے ہاتھ کی طرف اگر د کمیاجائے توا تھویں ستون برسنھ سے حرف ب پریکھا نظرآئے گا کہ طول سیحد کا عهدرسالت میں اس قدرتھا ان وویوں کو ومکیھ کر

سے طرا تھا رہ ہے ہا تھ کا کہ طول سیر کا عہدرسالت ہیں اس قدر تھا ان دو نوں کو د مکیھ کر پر کھا نظر آئے گا کہ طول سیر کا عہدرسالت ہیں اس قدر تھا ان دو نوں کو د مکیھ کر عہدرسالت ہیں جس قدر سی طویل وعرفین تھی تھی تھی تھی تھی ہے کہ واقعات تا ریخی کا بھی غارت سے علم حاصل ہو جائے -

اسطوانات رحمت کی این استونون کا ذکر کیا جا آئج جمین اسطوانات رحمت کهتے ہیں اور جن کے بین کے بیار کے بیار کے بیار کے بی کے بیار کے بیار

اسطوائرتریم دوسرانام اس کا اسطوانه الولیا به سی حضرت ابولیا به جو اجل صحابه میں آنفوں نے دس روزت زیادہ اپنے آپ کو ایک لفزستش کے بارد اسٹری استون سے با نہ صد کھا تھا ۔ تر خروجی نا زل ہوئی اور رسول التکہ صلی التہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے ابولیا یہ کو کھولا ۔ کو کھولا ۔

بعض رواتیوں سے رسول اللہ صلی اللہ کا اس ستون کے باس نفل بڑھنا اور اتحاکات میں اس سے کیر دگانا ہی ثابت ہوتا ہے۔

اسطوائن سربر اس ستون کے باس همی کبھی اغتلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کبھور کی بورما بچھا کی جاتی تھی اورآب اس بد استراحت فرماتے ستھے۔ فاروق اعظم محصرت عرصی اللہ عند سنے ایک بارحیم مقدس صلی اللہ علیہ وسلم میر بورسے کا نشان دکھیکر مصرت عمر رضی اللہ عند سنے ایک بارحیم مقدس صلی اللہ علیہ وسلم میر بورسے کا نشان دکھیکر

جب که گرمه فرا مایتها وه وا تعراسی اسطوامذ کے باس تھا۔

اسلواده على حضرت مولى على كرم الله وجهداس ستون كے باس نماز ادا فرمات اور شب كے و فتت ریول المهصلی الله علیدوللم ک نگهانی کی عرض سے اسی ستون کے پاس اس ور بحیرسے مقاباتی بشيقة جودر يحيضرت عاكت صديقيرضى الشرعنها كعمكان من تعاداسي وريحيس سرور كائنات صلی منتظمیر مسیم میں تشریف لاتے تھے اسی مناسبت سے اس کا دوسرا نام اسطوا فرمس ا دراسطوا نه حراس ممی ہی۔ بہرہ کی خدمت علاوہ حضرت علی کرم امٹر وجہہ کے د مگر اصحاب مجی آنجام دیتے تھے جس کی نوبت ہوتی تھی وہ آیا اوراسی ستون کے پاس سمجھ کر ہیرہ دیا۔ اسطوا نترا بوفوط اكناف واطراف عرب سيحبب وفود رسول المترصلي الترعليه وسلم كي فدمت میں حاضر ہوتے تو آپ اکثر اسی ستون کے پاس د فو دسے ملاقات فرماتے علاوہ اس خاص وقعے د کمرِ اقات میں تھی اس ستون کے پاس تشریف فرہ ہوکر صحاب کرام کی مجلس مقد فرماتے۔ اسطوانة التبجد السستون كے اس رسول الله صلى الله عليو لم كا زنتى دادا فرا يكرتے تھے۔ اسطوانه مربعة البيرل حضرت جبريل عليه السلام اكثرا وقات اسى مقام بروحى في كرا كي بين اسك اسے اسطوانہ جبریل میں کہتے ہیں۔اس ستون اور ستون و فود کے ماہین صرف ایک ستون ہے۔ متبرك ستونو سكے بعداب وكر مقدس تعاات كا ذكر كيا جا آ ہى -

عرابابنی یدوه مقام م جهان آخر وقت کک رسول الله صلی الله علیمو لم نے الممت فرط کی جورب کی بیتا نی برید آبریم جورده محراب کی بیتا نی برید آبریم التی الله مرک ہوجی سربیات میں سونے کا کام ہو محراب کی بیتا نی برید آبریم التی الله می ا

بانوٹے رہت پڑ محواب البنی "اور بازوئے جب پر مسلی اللہ علیہ وسلم" کمتو بج منبرشرین موجودہ منبر سنگ رہا ہے اس کے چودہ زینے ہیں سلطان مرا دبن سلطان لیے بین کش کیا ہم منبر شعیک آسی حکہ قائم کیا گیا ہی جہان بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا۔اگر حبہ ینچے کے ذینے اصلی حکبہ اسے بڑھے ہوئے ہیں لیکن خطیب کے کھڑے ہونے کی حکبہ وہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمنے

البیب بک مصری نے جوسے فرنا مہلمی یا نشا خدویمسر کا لکھا ہو اُس میں سکھتے ہیں کہ ہمنے

الم خرجمو سجد نبوی ہیں اواکی خطیب کو دکھیا کہ بہلے مقصور کو شریفیہ کی زمایت کی اور اس اوا سے

کھڑا ہوا گویا خطیہ بڑسفے کی اجازت ما نگتا ہی۔ اس کے بعد ترکی عیاجسے قاووق ترکی میں اور
عرب کو وا بان کہتے ہیں زیب تن کہا اور آغاؤں کے جمومے ہیں منبر کے ہاس آگر زینے پر
جڑسا۔ بھردا ہی جانب بعنی مقصور کو شریفیہ کی طرف جماکا اور نمایت ا دب سے سلام کرنے کے

بعد خطیہ شروع کیا۔

خطبہ بن احادیث کی حب تلاوت کرنا تو را ویوں کے نام سلسل روابیت کرنا اور نام ماکے موقع بر بجائے عن رسول اللہ ما عن البنی صلی اللہ علیہ وسلم معتصورہ تنریفیہ کی طون کرنا خطیکے اس بنی برسے روابیت کرتے ہیں اور ما تھ سے لفظ اس کا اشارہ مقصورہ تنریفیہ کی طون کرنا خطیکے خطبہ کی فصاحت و ملاغت اورائس کے اوب و محبت کی ا دامیں الیسا گہرا اور بہیا کررہی تش بھو بیان میں نہیں سے ا

روضة الجنة بخاری وسلم کی روایت ہی کہ ما بگن کیتی کو میڈبری کروکھا ہے گئی ریاف الجھنگة دوسری روایت میں ما بگن گئیری کومیڈبری اور تبیری میں بینی المیڈ کیر کبیت عالیته که مروی ہی تینی جو صفہ سی کا میرے منبرا ورمیرے مکان کے درمیان بی کی میرجنت کی کیا روں میں سے ایک کیاری ہی۔

امل دربیمسی بنوی کے اس حصے کوٹ و وصنہ " کہتے ہیں۔

روضہ کے جنوبی سمت میں حضرت عمر فاروق اور صرت عنّا ن عنی رصی الله عنها نے حبق الله الله عنها نے حبق الله الله ا اضافہ فرفایا تھا آسے بنیق کا جنگار روضہ سے علیٰ ہی کردتیا ہے۔ اس حنگار کے بیس کلام پاک سکے نسنے مطبوعہ اور قلمی دلا اللہ الخرات کے نسنے کمیٹر تعدا دمیں رکھے رہتے ہیں۔ ڈاکرین روصنہ میں داخل ہو کر گلاوت کرتے ہیں۔ دلا مل الخرات پڑھتے ہیں۔

رؤف و رحیم نی صلی المتعلیه و لم کی رحمت کا نمونداس روصنه میں نظرا تا ہی۔ بیر حکیمت منقرسی ہی۔ متن سوسے کچھ زیا وہ آ دمی اس میں مبھے کئے ہیں مکین رحمت کی عجب شان ہو کہ کسی نے اس میں داخل ہونے کا تصدیمیا تو اُسے حکّم مل ہی جاتی ہی کثرت ہجوم کے سبب سے کوئی محروم منیں رہما ہی۔ حالا کم سجد نبوی میں ہی وہ عگہ ہج جوانیے شرف و تقدیس کی نیا مراؤ مو

اب مثاسب ہوگا اگر حرم مدنی کے دیگر حصص کا ذکر کر دیا جائے۔

بتان فاطمه صحن سجدين اُس دالان سے تصل وہرت رقی جانب بیں ہوا یک جمیوٹیا سا ا حاطہ ہج جولوہ کے حبالوں سے گھرا ہوا ہی۔ اس میں ایک درخت ا ملی کا اور عاریا بی خیر خرت

کھورکے کی بٹرمندی کے ہیں۔ کہا جاتا ہی کہ اس حکیمکان صرت سیدہ فاطمہ رصی اللہ عنها کا تھا۔ آپ نے صحن مکان میں کھجورا ور شہدی کا باغ لگا یا تھا یہ درخت اُسی باغ کی یادگاری برالبنی مبتان فاطمه کے سامنے ایک کنواں ہو حس کا نام برالبنی ہوجی میں دستی میں نگا ہوا ہے۔ یا بی اس کا انسالطیف وشیریں ہے کہ اس کا ذائقہ آسے کہجی نمیں بھولتا ہے جس نے ایک جب م

تنس بنان فاطه کے پیچیے شرقی والان کے ایک بھٹ کے دروں پراکڑی کا سمیرالگاکر سلطان عبدالمجيدخاب نفسجد نبوى كتميرك وقت ال كليدكو و توں وُغازير صفے مكے كيے خاص طور بناياتها الموقت كي بين معمول بولام من ورتي كرميني من البي كراس كو قفس فيقي س-

فدام کاچبوتره | اسی دالان سنرقی کے جنوبی طرف ایک جنوبره می جوخوام حرم کی قاصل سنگا دیج

اہل صفہ کامقاکی رسول المترصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی متعا مریا ہل صفہ رہتے تھے۔ مترضا اسلطان علی محبدیثاں نے باب الرحمة اور باب السلام کے متصل وضو کرنے کے لئے۔ بهت سی نمیں لگوا دی ہیں ان کوامل رمینہ خفیہ کتے ہیں۔

ادب فابنا متوصا سے کمیر فاصلے پر متضا ہے حاجت کے لئے حکمیں بنی ہوئی ہیں آج کل کی

اصطلاح مي لسے اوب فانه كيتے ہيں۔

نما زعنا کے بعد حرم مدنی خالی کر دیا جا تا ہج اور دروا زے بند ہوجاتے ہیں۔ آغاؤں کا پیر ہوجا تا ہج نیکن اگر کوئی عقیدت مندشب مسجہ نموی میں بسرکرا جاہے قرمئیں آغاسے ہے شے تنسلم کہتے ہیں اجازت ہے کرشپ بدیاری کرسکتا ہج۔ رفع حاجبت کی اگر ضرورت میں آجائے یا تجہدیدوں کی حاجبت ہو تو ایذر ہی ایڈر دمتوضا اورا دب خایذ تک بھنچ جا تا ہی۔

اب کم حرم مدنی نے مقدس و مبترک صص اور دیگر مقامات کا فرکر ہو جکیا اُس مقدس فرمظمر
مقام کا ذکر کیا جا ایم جس کے صدقے میں سارے مقامات مقدس و مبترک ہوئے۔
مقصورہ شریفی اِبنی کری علیالصلاۃ و انسلیم نے جب سیجہ بنوی کی تعمیر فرمائی تو اسی کے ساتھ ساتھ دو چھرے بھی بنائے گئے جن میں سے ایک حضرت عائیشہ صدیقہ رضی استرعتها کا نتھا اس بچرہ کو ایسی حیات ابدی عطا ہوئی کہ قیامت تک اس کا وجود قائم وہائی ہی فام ہی صورت تواس کی میسی کرایک کو تھری خام این سے کئی سکی تا قیام تا جوں کہ باقی رمنیا قاور قبوم سے اس کے حصر میں عطافہ ما یا تھا اس لئے میرخواب گاہ سیرا لمرسلین صبیب رہیا تھا لمیں صابھ تلم اس کے حصر میں عطافہ ما یا تھا اس لئے میرخواب گاہ سیرا لمرسلین صبیب رہیا تھا لمیں صابھ تلم علیہ و کم کا قرار ما یا۔

بنی صلی انته علیہ وسلم کے بعد حیب ابو بکر صدیق رضی انته عنہ نے وفات یا ٹی تو آئمنیں بھی اسی رشک فردوس جرہ میں حگہ دی گئی۔ صدیق اکبر کا سرمبارک رسول انته صلی انته علیہ وسلم کے سینۂ مطرکے متعابل ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم تشریف لائے اور آپ کا سرسینہ صدیق کم کے متعامل ہے ۔

کچروصة مک بیرجرہ شریفیہ اپنی اسی سادگی کے عالم ہیں رہا لیکن ولید کے زمانہ سلطنت میں حضرت عمری عبدالغرنر عامل مربیہ تھے۔ آپ نے بمرحب حکم شنا ہی نمایت قیمتی بیمر کامرکا جرہ شریفیہ کے گردا گرد تعمیر فرا مایا مصداس سنگی عارت میں کوئی دروازہ کسی طرف سے نمیس کھا۔ اب جمرہ شریفیہ حجاب میں آگیا زارین اس سنگی عارت کی زارت سے متعفیص بہوتے تھے۔

یے ارت محمٰس ایسین سن کل کی نبائی گئی تاکہ خانہ کعبہ سے مشاہرت منہونے یائے۔ کے دنوں بعداس عارت کے گرد اگر دح بی حنگار لگا دما گیاجس میں مختلف سلاطین اپنے ا پنے عمد میں تحفظ واستحکام کی غرض سے تبدیلیاں کرتے رہے۔ بالائنز ایک احاطر شک رفام كيستوون ورمحوا بون كاطياركيا كيا-اوراخيسستونون سرقىبترىف كى مبنا دقائم كى كنى -برمحاب کے پنچے دو در وار بے بنائے گئے اور مردر وارث میں کواڑ لگائے گئے سنگی عار ا ورمحانی احاطه نسے درمیان تقریباً اولیے یا جید ہاتھ کا فاصلہ تھاا وربیہ فاصلہ کویا راستہ قرار دیا گیا اوراس رہستہ کی جیت یا شکراسے مسقف کردیا گیا۔اس ساری عارت کا امام مقصورهٔ مت ریفه ی اورگینهٔ تشریفیه کو قبهٔ خضرا کهتے ہیں یقصورهٔ شریفے کے گردا گرد میں کی جا بیاں لگانی گئیں جوصناعی کا مہترین بنونہ ہی۔اب واضح طور براس عارت کو بویں سمجھے کرزائر ے بیش نظریتیں کی زرد جالیاں ہیں جالیوں سے بعد محرابی احاط ہے اس کے بعد سنگی عارت أستنكى عارت كے اندر حجرہ شریفیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عندایا س حجرہ شریفیہ ہیں تين قرمقدس ومطر الله وصل على حبية فيحل وعلى وزيرية إبى بكروعم. باس مقصورة ترفيه أخا نركعبه بيغلاف تواسلام سي بيلي مني حريها يا حاياً عما جسي خود اسلام في م كعبه كاحترام قرار دے كرجارى ركھا ليكن بقصورة شريفيريين واُمَيه اور كھيوزما مذعباسية مك كوئى غلان بإجا درنه تحاخليفه بإرون رئت يدكى ال حب زماً يت مقصوره شريفية سے مشرف موتی توسب سے پہلے اسی فالون نے مقصورہ شریفیر رستی ریدے چرمعائے۔اس کے بعد سفی ا کے عدمین شیرین نے جو وزیر مصر محرصالح کا دا ما دہیا ہے اسمین کا علاف حرفطا یا حس کے وسطين سبنج حرمه كالبيكاتها او رأس مثيكه بر زربن تارسے سورة كيلين شريف كڑھى ديتى-اس كے بعد نا حركدين الله نے سياه كرشيا كا غلاف تھيجا مير حب كدا كمي بڑى جاگير علاف فانه كعبدا ورمقصورهٔ شریفید کے لئے وقف کردی گی تواس وقت سے سریا نیج برس بعدغلاف مبارك الارتما تحاليكن حب الرعثمان في خاوم الحرمين مو في كاعزت لأكي تو

خزام سے نیچے جنوبی و بوارحس طرف زائرین کھڑسے ہوکرسلام عرض کرتے ہیں جارلتے سرخ مخل کے شکے ہوئے ہیں ۔ ہرا کی کہتہ پر حروف زریں تا رسے بنائے گئے ہیں صورت کہتوں کی تاہی۔

صیحے تعدا دجھاڑا ورشمعدا نوں کی تو تبائی نہیں جاسکتی لیکن بیمعلوم ہو کہ ملورین جھاڑ و قما دیل کے علاوہ بچا سوں سونے اور جاندی کے شمعدان ہیں جن ہیں سے اکٹر سو نے کے شمعدان جوام رات سے مرصح ہیں۔ انھیس کنٹرالتقدا دسونے کے شمعدانوں میں دوشمعدان ہوئے سلطان عبار کمجید کے بصیحے ہوئے ہیں جو بانچ یا نچ ہاتھ لانیے ہیں۔ عباس پاشا اول کے بھیجے ہوئے تحاکف میں سے دوجا ندی کے جھاڑیں ایک میں جستیں تبیاں جستیں تبیوں کا ہم یہ جستیں تبیاں جائے ہیں۔ دوسرا حیار تیس تبیوں کا ہم یہ جیرہ اور کے سامنے اور زاں ہم ۔

غرض سلاطين وامراف وقباً فوقباً منون سونا چاندى شمعدان اور حمار كيسك مي

عاضرا سائه مقدسه کیا ہی

میشختی مقصورهٔ شریفیک دیوار مرجمرهٔ انور کے سامنے آویزاں ہے۔ خاتران عنمان کے بارشا و اس میری کی ابتدا میں بیشیش اور اس میری خات استعمال میری خات میری

كيا ثھا۔

د۲) اس نختی کے نیچے بقدر مابشت ایک دوسری حجوثی تختی سونے کی آویزاں ہی سیمی جوامرات سے مرصع ہجا وراس کے بیچ میں کوکب دری سے حجوثیا مہرا خراموا ہی بیسلطان الا رابع ابن سلطان احراول کا ہر میر ہی۔

رس اس سے میں ایک اور سونے کی ٹری تختی ہی اس تختی بر مہرے کے بڑے بڑے میں اس سے کار میں اوا اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی ک

معان مودن بی سیست می سی بی بی است موت سیده فاطر رصی الله عنها کا اسم کرا دم ) ایک سوسنے کے کمرٹے بر مبرے سے صفرت سیده فاطر رصی الله عنها کا اسم کرا لکھا گیا ہی۔علاوہ ان ما ورتحالف نے مبت سے بیش بها اور حوام رات ہیں مثلاً بر تیوں کے متعد دیا زمروار میرکا جاروٹ مرصع نیکھے، مرصع عود سوز تعنی فوشبو حیلانے کی آگھیٹی مصح زيورات مثل كنگن و بالى دغيره - تحالق مقصوره شريفيه كي تميت كاتخبينه ستة لا كه گنی كيا جا تا ہجى-

یمان کی جو کھی گیا ہے صلات وواقعات طوا گفٹا کملوکی سے قبل کے ہیں اس عصر میں کیا ہوا اورکس چیز ہیں کیا تغیر سیدا کیا گیا اسے وہ لکھے گا جواس پرفتن و ورکا آباریخ ٹھا ہوگا یا داب حاصری سے قبل ان امور کا ذکر ویشا سبطوم ہوا کہ زائر اسے بڑھ کر براگند گی فلر سے فارغ ہوجائے ۔ حاصری سے وقت دل کا کسی غیر کی طوف ما کل ہوٹا یا ٹھاہ کا ا دھر آ ڈھر ہمکٹ سعادت کا کھوٹا ہی ہے

سراینیا سیده اینجا ٔ بندگی اینجا ٔ قرار اینجا

ہواب عاضی ا کم مغطرے طواف و داع کرتے ہی مین طیبہ کے لئے روانہ ہوجاؤ ہتھا رہے افا مین میں متھا رے سرد ارصبیب کمبریا صلی استعلیہ و کم نهایت ولولدانگیز الفاظ میں صیب

توبے شک اُس نے مجے برطانی کیا ۔ جبرتہ کر بیاجہ جاریہ کا جاریہ کا بیادہ کا میں میں کا بیادہ کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں

دوسری حدیث مُنْ اَزُا رَقَبْرِیْ وَجَدِبُتْ لَهُ شَفَاعَتِیْ این سِی جِس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کے حق میں میری شفاعت صرور ہی۔ میرکی زیارت کی اُس کے حق میں میری شفاعت صرور ہی۔

تَيْسرى مديث مَنْ ذَا رَنِي نَعِنْ مَوْقِيَّ فَيُكَا مَنَّا مَنَّا ذَا رَنِيْ فِي حَيْدِيْ قَ مِنْ جَسِنْ مِيرِ عَصَالَ كَا مِعْدِمْرِي زِيارت كَي كُوماكُ اُس نَے مجھے بقند حیات د کھیا۔

چوشی حدیث من دَا رَحَّ بَرِی کَکانُهُمَا ذَا مَ نِی فِی حَیلُونِی کُلی است میری قرکی زیارت کی گویاس نے میری حیات میں زیارت کی۔

اُن دونوں حدیثیں کامطلیب پر بح کرزہ نہ رسالت بیں حمر طرح د کیسے والوں کو نہ د کیسے والوں پرفضیلت حاصل تھی اُسی طرح مبدآپ کے پر دہ فرمانے کے جو فرار مقدم کی

جا کم فدانے دیدہ کروئے کو دیدہ است قربانِ بایشوم کہ مکوبتِ رسسیدہ است

عَنن ال منز ن من قدر طع ہوتی جائے تو کوشن اس کی ہوکدا دب واحترام اور جذبہ سنوق افزوں ہوتا جائے۔ زبان رصلہ قد وسلام اور دل ہی تصویر جدبا کی صلی اللہ علیہ وسلم معلم فی اور دل میں تصویر بیاب کے سال میں مصطفے ارا خوشا دل کہ وار وخیب ال محمد خوشا دل کہ وار وخیب ال محمد

داخد رنیا میب ا جب شهر نیا و کے اغرر داخل ہو تو بہتر ہیر ہی کہ بیا کہ ہو لوا وراگر بوسکے تو ننگے ما و ک حیل کردر اقدس کے حاضر ہو ہے

> جائے سرست ایں کہ توبا می نمی بائے نہ مبنی کہ کجب می نمی

تَهُ، وْرِينِفْرِ الْصِوقَت مِنَا هُ قَبِهِ الْوَرْسِ شَرْفُ الْدُوزِ مُوصِدُقُ ول سے بِاسوْرُ وَكُوارُ الصَّلُوكَةُ وَالسَّلَاهُ مُعَكِيدُ فَي يَا رَسُو ْلَ الله كَى كَثِرْت كروهِ بِيب كبرياصِ الشَّرطيه وسلم كے جلال وجال كے تصوریبی غرق موجانے كی سمی بلیغ كره-

سفیدا ورنیا بہتر ہے بھرخوت بولگاؤ اصناف خوت بویں مشک بہتر ہے یا وہ عطرجس میں مشاک کی آمیز مشن ہو اب فوراً آستا مذاقدس کی طرف بصرختوع وخصنوع متوحہ ہو۔ مسیلانی کا دروازہ امسے ماک کے دروازہ برحاضہ ہوکہ صلاقہ وسلامی ٹرھتے ہیں نے حند لمحارت آذہ ہی کہ د

مسئولینی کا دروازہ مسجد ماک کے دروا نہ مربط اصر ہوکر صلواۃ وسلام پڑھتے ہوئے چند کھات توقف کرو گویا جاضری کی اجازت بلینے کی انتہا مسس کررہے ہو تھپر ھبھا منتہ کمکرو ہی دعاجو داخلہ مسجد کی

تبانی گئی نم پڑھ کروا ہنا یا و ک سرخصا کر مکمال اوب واحل ہو۔

و النفات ام اور اس وقت حوا وب وقطيم واحب ہم آسے مرسنی مسلمان کا دل حاشا ہم آ انکو کا است مرسنی مسلمان کا دل حا اسب کمال فران کا تھ، پاؤس دل اور دماغ سب کوخیال غیرسے پاک کرو شرمیے شریب

کے طول وعرص اور مبندی کو دمگیو نہ اُس کے نقش وٹگاری طرف نظر کرو نہ فرسٹ و مسید کا کی ظرو ' نہ حاضرین مسید کی طرف اپنے التفات کوجانے دو ہاں اگرکسی کا سامٹا ہی ہوجائے

ومحصن سلام ما حواب سلام براكتفاكرك ابني حاضري كومفتول بنان مين مشعول مهوب

وربزم وصال وببزگام تات

نظاره زمبنبدين متركان كله دارد

مقسورة شربین اب كه تحیة المسي اور بحدة مث كرسے قارع بو پیكه ا دب بین دوسه بهوئ كر و ن كی عاصری چهائ كا بهول كی ندامت سے شرمسارا ورصنو ریر نورصلی الدر علیه وسلم کے عفود

كرم كے أسميد وارسركاروالاكے إسني تعنى مشرق كى طرف سے مواجمہ عاليم ميں حاض ہو۔

كرنكاه رحمت كے سايميں قم آ گئے۔ توكد كهمييا فروشى نطري بقلب كأكن كريضاعت مذارى وفكنده ام دام

چانی کائیں اب زیر فندلی اس جاندی کا کی کے سامنے جو جو مطرہ کے حزبی دیوار میں ہمرانور کے مقابل مکی ، کا رکم دیار القراع قاصلے سے قبلہ کو پٹھے اور فرار انور کو شخص کر کے نماز کی ظرح ها تد با يُرْمِدُ كُرِيْهَا بِينَهُ أَدِبِ وَ قار كَحِسا تَدْمَا وَارْمَزِي وَدِرِدَا كَيْنِ سِلامِ عِضْ كُرو- ا مام محمَّد ابن حاج کی آنیل میں اورامام احرکر قسطلانی موامب لینیمیں ونیز دیگر ایمکر دین فرط تے ہیں۔ كَ فَرَقَ بِنَيْ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صَلَى اللهُ تَعَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي مُشَاهَدِتِهِ لِكُمَّتِهِ وَمَعْ ِفَيْهِ بِآحْوَا لِحِهِ مَ وَنِيَّا تِحْدُهُ وَعَزَاتِمِهِ مُرَوَخُوَا طِرِهِ مِ وَخَالِكُ عِنْدُهُ حَبِلَيَّ لَكَفِيْهَاءَ بِإِم لِينَ مُصْورًا قَدْمُ لَصِلْ الشَّمَلِيهِ وَسَلَّم كَنْ حَيات وَوْفَات مِن اسْ باللَّهِ کی فرق اُدیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھیر ہے ہیں اوران کی حالتوں' ان کی نیتوں' ان کے ارا دو' کیر فرق اُدیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھیر ہے ہیں اوران کی حالتوں' ان کی نیتوں' ان کے ارا دو' ان کے دلوں سے خیا اوں کو بہجانتے ہیں اور بیرے حنور میالیں ادر شن بحس میں اصلا

بوت برگینس ( مرض مطبوعه مصرصفی ۲۱۵) فنك متوسطا ورأس كي شرح مسلك مين يح الله صلح الله عليه وسلم عالم يحضور وقيامك وسلامك اى بجيع احوالك وافعالك وارتحالك ومقامك لعينى بے شک رسول الله دسلی الله علیه و سلم تیری حاضری ا در تیرے کھڑے ہونے ا ور تیرے سلام ملک

يترك تمام افعال واحوال ومقام كوج سيآگاه بين -عالمكيري اور افتيا رسترج مخما آرمين مي كيقيفُ كيماً كيقيفُ في الصّلاحيّ حصورك سا من الساكم والبوطبيا كازيس كطرابوا بو تباب بي اورهي واضح كرد إ واضعاً يَمِيلُنك عَيْلِينَهُا لِهِ تعين وست بسته وابنا باقد باللي برر كفركر كورا بهو-

بال سلام مي مذتو آوا زملندو سخت بوكراس سے اعمال اكارت موجا بيتے ہيں سورہ ج

آیات اس بردلیل بی مذہبت می بیبت و دهیمی کرخلات مسنت ہی بیمت ل آواز سے سلام عرض کرو -

الله المستلام الستلام عَلِيْكَ الله المستلام عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرُكُاتُهُ السّلام عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرُكُاتُهُ السّلام عَلَيْكَ وَمَعَلَيْكَ يَاخَةً رَخُلِق الله وَ الله المستلام عَلَيْكَ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

السّكَادُمْ عَلَيْتَ يَا حَلِيْفَةَ دَسِكُولِ اللهِ اللهِ السّكَةُمْ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُولَ اللهِ السّكَةُمْ عَلَيْكَ مَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَ عَلَيْكَ مَ عَلَيْكَ مَ عَلَيْكَ اللهِ وَبَرَدَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَبَرَدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرْدَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُرْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

اَلسَّلامُ عَلِيَهُ اَعِلْمُ الْمُوْمِنِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ الْمُوْمِنِيْنَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ الْمُتَّمِ الْوَرْ لَعِنْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَبَرَحَ اللَّهُ اللَّهِ وَبَرَحَ اللَّهُ وَمِرَا اللَّهِ وَبَرَحَ اللَّهُ وَمِرَا اللَّهُ وَمَرَحَ اللَّهُ وَمُعْمِلُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْ

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُما يَا خِلِيفَتَ كُرسُوْلِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْتُ مَا يَا وَزِيْرَى اللَّهُ اللَّهِ اَل اَلسَّلَامُ عَلَيْتُ مَ عَلَيْتُ مَا يَا جَبِينِعَ دَسُوْلِ اللهِ وَرَجْمَةُ اللهِ وَبَرِكَادُهُ اَسَا لَهُمَا الشَّفَ عَهَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ طَصَلَّا اللهُ لَعَالِمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُما وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

ینجگانه یا کم از کم صبح و شام مواجه شریف میں عرض سلام کے لئے صرور جا صر بوت ڈاو شہرس خواہ شہرسے باسر جہاں کہیں گذیر مبارک پر نظر کڑیے فوراً دست سبتہ آ دھر شخہ کر کے صلاۃ سلام عرض کرو یعبراس کے مبرکر نہ گزروخلاف ا دب بی دور ترک ا دب خرومی کی دل کم از کم ایک ختم قرآن مجد کا مسجد بنوی میں صرور کرلواگر ختم کلام پاک حبث کی کیا ری بیشسیہ تو ذہے نصیب وریہ جہاں حکم ہاؤ۔

میں میں جاعت بلاعذر مرحکیاً فی ہواور بیاں تو گناہ کے ملاوہ کیسی سخت محرومی ہو ۔ سیحے عدیث میں ہوا میں ہوت میں کے مسلوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی جالمیس نمازیں ممیری مسجد میں فوت بنہ ہوں اُس کے لئے دوزخ اور نفاق سے آزادی لکھی گئی۔

قراری کو مرگز بینی نه کرو ملیه کا زمین می اسی حکه الاست کرکے کھڑے ہوگر بیٹی قبر کریم کو نه ہو۔ یا در کھوکر حس طرح کعید معظم اور قرآن کریم کا دیکیفاعبادت ہی اسی طرح مقصورہ انور برسی نظر کرنا عبا دت ہی۔ بیس نه اس عبادت میں کمی کرنا جائے مذاس کے ادائیگی حق میں کو تا ہی ت مصلحت نمیت مراسیری ازال بھیا

#### ضاعف لله به كل ذما عطيت

مساحد متبرکہ کی مسی النبی اور مقصورہ شریعیہ برحاصر ہونے کی سعادت حب حاصل ہوجا ہے تو حاصری مسجد قبا اور حبت البقیع اور أحد کی زیارت کرد کرسنت ہے علاوہ سجد قبا کے کچوا درمساجد میں جن کی حاضری برکت سے فالی نہیں ۔ زما نہ نہلت دے توان مساجد میں مج کا میچر کم از کم دور گوت نفل بڑھ کر دعا کرو۔ میچر کم از کم دور گوت نفل بڑھ کر دعا کرو۔

مسى تبا قبا دىينە طىيە كالىگ محلەم بېجرت فراگر رسول الله صلى الله على و لم جب ماينه تشركف لا تۇسب سے بىلے اسى محلىمىي چيد روزنگ قيام فرما يا مات قيام بعبن رواميت ميں بين روزاله بعض ميں چيو ده دن مروى بېچ-

اسی مخترزان قیام من آپ نے قباس ایک مسجد کی بنیا و ڈالی ا بنے دست مبارک بنیا و درگار کرج میں اس سجد اور اسس بنیا ورکھ کر جاعت صحابہ کے ساتھ تعمیر شدوع فرادی - قرآن کرچ میں اس سجد اور اسس مسجد بین نازیر سف والوں کی ففیلات وارد ہی ۔ احا دیث شریف نے محمی برکات گوناگوں تبائے ہیں الربر بنی سندیون کی ایک روایت کے انعاظ میر ہیں المصلی ہے فیمسیم ی قبال حجم تھ ایسی مسیم ی اور باشل عمرہ کے قواب کے بہتری

رسول استرصلی استرعلیہ و کم سینچرکے روز اکثر اور کمبی کبھی دوست بند کے روز اس مسی بین شفریف لاتے اور نماز ادا فرط تے حضرت امرا لمومینن سیدنا عمر فاردق رصنی اللیمن بھی اپنے زمانۂ خلافت بین تشریف لاتے اور اپنے ہاتھ سے مسی قبامیں جار دب کستی فرط تے میں اس سی بیسینیچ باید و شنبند کے دوز طاخر مرکز دور کومت ما جار رکومت نقل اواکرے اور

يَا صَهِ عَنَى الْمُسْتَحْدِ عِنِي وَ كَا غِياتَ الْمُسْتَغِيْرِ اِنْ يَا مُفَرِّ جَرَّ وَ الْمُلُولِيَّ فَا الْمُحْدِ فَى الْمُلُولِيَّ فَا الْمُحْدِ فَى الْمُلُولِيَّ فَا اللهِ وَكُشِفْ حَدْ إِنْ الْمُكُولِيَّ فَا اللهِ وَكُشِفْ حَدْ إِنْ الْمُكُولِيَّ فَا اللهِ وَكُشِفْ حَدْ إِنْ الْمُكَامِرِ وَخَدَ الْمُنَا الْمُكَامِلُ وَلَيْ حَدْ الْمُكَامِلُ وَلَيْ حَدْ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ وَحَدَ الْمُكَامِلُ اللهُ الله

لارہے تھے قبیلہ بنی سالم بن عوف میں تُشجیکر نما زحمید کا وقت اگیا آپ نے اسی حکیہ ٹرکار ا دا فرا ئی بنوسالم کے اُس حکر کومسی رنبالیا و ہی سی مسی الحج مرکهی جاتی ہے۔ سي الفضيخ الفتح فأوكسرضا دوسكون ما وخامنجه اس كا دوسرنا م سي الشمس ي بنو نفيسر بيودون كاحب آب في محاصره فراياتها تواسى حكيت قرب آب كاخم لصب كياكي تف-چەرەر ئىک آپ نے اس گرنماز ا دا فرمانى يىسىجىدىلىنىدى بېيسىيا ەىقىمروں كى منبيا دىرلىشىجام رىج بغيرعيت كيمسي فباسه شرن كي جانب واقع مي . سعد نبو تربيل سي استماسك شرقى حانب واقع بي آس وقت كد بنو قر نظير كا آپ في محاصره فر ما یک اسی مقام بی قیام مقا اوراس کے ایک گوست بین مازگاہ ۔ مسى دارية تبطيي<sub>ها</sub> ماريد فتبطيع خضرت سيدنا ايرام يحابن نبي صلى المتُدخليد وسلم كى والده ماحده من ا<sup>س</sup> حكه دارير فبطيه كالك جهولا ساماغ تفا اسى حكم حضرت ابرايهم ابن رسول الله كى ولا دت بونى -بنی کردم صلی الله علیہ وسلم حب کمیمی ماریہ فنبطیہ کے ماس کشتریف سے جانے تواس ماغ کے مسر ابک حصہ میں نکازا دا فرہاتے۔ لیمسی مشہال کی طرف مسجد نبو قرانظیہ سے واقع ہے شکل اس کی بمي ا ما طه كي مي اور رينه جميت سي مي مسجد بنوظ في السبيح إلى وسرانا م بغله يجا ورعوام السي سفرة سيمر كت بين جنت البقيم ك ائس راه سے چیاں نیچھ رت ملی کرم اسٹر و جہہ کی والدہ فاطمہ منبت اسد کا ہی بسشرق میں ايك بارمينداصحاب مشل ابن سعودا ورمعا ذابن حبل وغيره كوسا تقسه كررسول الله كال علیہ و کم بنوظفر کے گوتشریف نے گئے اور نا ڈنفل اوا فرمائی بنوظفرے آپ کے مصلے کو

اس سی کے باس ایک تیمر سی آس کے متفلق بیروایت ہو کہ آپ نے آس تیمر رئیٹست فرائی ہی اورقاری سے قرائ باک کا استماع فرا ایج ۔اس تیمرکی بی خاصیت بیان کا آپ ېى كەاگر ما تىچىم عورت اس پرىشىچە تواس كى بركت سىرحا مارىمو-

مسجدالاجابی جند البقیع کے شالی جانب بیسی بدندی پر واقع کی بنو معاویہ جا کے قبیلہ اول کا مسجدالاجابی جند البقیع کے شالی جانب بیسی بدندی پر واقع کی بنو معاویہ جا بحت اصحاب اس مسجد بر ہوائی نے دور کعت نماز ادا فرائی اور بربت دیر تک وعا فرواتے دہے۔ مسجد بر ہوائی نے فروات دہے جا عت اصحاب اس مسجد بر ہوائی نے دور کعت نماز ادا فرائی اور بربت دیر تک وعا فرواتے دہے۔ مسجد بھی گئے مشہد عقیل رضی اللہ عنہ سے فرق جانب واقع ہی سیدھ ہا تھر پیر مسجد سلے گ۔ بہ جنت البقیع کے در وازہ سے با ہر آنے والے کو اپنے سیدھ ہا تھر پیر مسجد سلے گ۔ مقدس کو جور است کا دور انام مسجد البو ذر غفاری ہی سیدھ ہا تھر پیر مسجد سلے گ۔ مقدس کو جور است کا برائی ہو اسی مقام برائی کو است کے حق میں سیم زو ہو مقدس کے دور کو در کا دا فرائی ہی ۔ اسی مقام برائی کو است کے حق میں سیم زو ہو کا معلیہ کو اس میں سے جو کوئی آپ بر در و دیسیج گا اس بر میں در و دیسیجوں گا۔ دیا گیا کہ آپ کی است میں سے جو کوئی آپ بر در و دیسیج گا اس بر میں در و دیسیجوں گا۔ دیس کا است میں سے جو کوئی آپ بر در و دیسیج گا اس بر میں در و دیسیجوں گا۔ دیس کا است میں سے جو کوئی آپ بر در و دیسیج گا اس بر میں در و دیسیجوں گا۔ دیس کا است میں میں جو کوئی آپ بر دور و تھیج گا اس بر میں در و دیسیجوں گا۔ دیس کا دا فرائی تھی سے با مرغ می جانب سیمید کا مواقع ہی عمیدین کی نماز اسی حلکہ رسول الشد صلی میں الشد علیہ شرم ادا فرائی تھی۔ صلی الشد علیہ شرم ادا فرائی تھی۔

معدا بوبکر عیدگاه سے شمال کی جانب ایک مسی بچ تعیش روایات میں حضرت ابوبکر شم کا اس عگر نفل شرخ صنا اور تعین میں اپنے زمائہ خلافت میں نما زعید بین اواکرنا مروی ہے۔ ایک روایت میر بھی بچکرا مترامیں حب کرمسلمان معربت مقور سے متصے خود رسول امتر صلی التجالیہ والہ دسلم نے نما زعیداسی حگرا وافر مائی تقی ۔

سی عیدگاہ سے قرب بیرایک و میں مسید ہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان عنی رضی لندینہ کا حبب باغیری سے قرب بیرایک و میں مسید ہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان عنی رضی لندین کا حبب باغیری نے محاصرہ کرلیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہدا نیے مکا ن کو حجبور کر اسی کم سکونت بزیر یہوئے اور نما زعید اسی حکرا دا فرمائی عمر بن عبدالعسنریز اپنے زما نہیں ان تمیز سمتا موں کو تعمیری شکل میں لائے۔ معود نفتی اس مسجد کامسجد الاحزاب اور مسجد اعلی بھی نام ہے۔ غزوہ خذق کے موقع بریتن دن مسلسل دو شبنہ سہ شبنہ اور جہا رہ شنبہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و الم نے کفار پر فتح بانے کی وعا فرائی بچہار شنبہ کے روز قبول دعائی السی بشارت ملی کہ چرکہ نورانی سے آنا رمسرت نایاں ہورہ شقے تفصیل کے لئے فتح القدیر اور مشد امام احمد دکھیو۔

معانقبلتن المسجد فتح سے غربی جانب وا وی عقیق سے قرب واقع ہے۔ اس سحد میں دو محرامیں بیں ایک کعبہ کی طرف دوسری بیت المقدس کی طرف میں سحبہ تو بی قبلہ کا نمویۃ ہم اس لئے اس کا نام مسح قبلتین ہم۔

مبجدادناب اس کا دوسرا نا مسجدالراب بچیل سلع کے مشرقی جانب ہی رسول الله صلی الله علیه م غزوة بتوک جاتے ہوئے میاں تغیرے اور تما زا دا فرمانی -

مسجالسقیا اس حگرآپ نے نما زا دا فرمائی اوراہل مدینہ کے بیمانے مدا ورصاع میں مرکبت کی وعا فرمائی ۔ مکرمغلمہ سے آنے والا قا فلہ جب مدینہ طبیبہ سے اس فدر قرب پینچ جا با پھر کہ سوار تثمر شردع برجانا بى توسب سے بيلے اسى مسيدكى زيارت كا شرف ماصل كرا بى-

جنته ابینیع به مدنیطیبه کانهایت بهی با برکت گورستان بح رسول امتر صلی امتر علیه و الم اکترومیتیتر بهاس تشریف لات اولال تقیع کے لئے دعائی فرماتے حضور کانشزیف لانا کسجی رات میں بوتا

ا وركبهی دن میں علاوہ ازیں بعین قبروں برحضور نے اپنے دستِ رحمت سے مٹی ڈال کر خود ہی پانی کامچھڑ کا وَفروایا ہی۔ مثلاً تیرسسیزا ابراسیم ابن اپنی صلی امتار علیہ وسلم۔

معرت فاطرینبت اسد چرمولی علی کرم انتد دجیمه کی والده ما جده بین ان کی محد حضور نے استے وست پاک سے کھودی اور دفن کرنے سے پہلے خود نبی صلی امتہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹے کر است کلام محبید کی فرمائی بھرانبی تمیص مقدس آن کے کھن میں رکھی تاکہ ایک تبرک اُس جگہ جینے میں رکھی تاکہ ایک تبرک اُس جگہ جینے میں رہیں ۔ باقتی رہے ۔ باقتی رہے ۔

دس برارا بیسے اصحاب کرام بن گی جاات و کرامت معروف متی اس مقره میں آرام فر ما بین اور تعین اس مقره میں آرام فر ما بین اور تعین تاریخ اور تعین تعین اور تعین

يحربيه دعا پر حو:

ٱللَّهُمَّ أَغْفِرُ لِإِهْلِ كَفِيغِ الْغُرَقِي ٱللَّهُمَّ لَاللَّهُمَّ لَا يَحُومُنَا ٱجْرَهُمْ وَكَا نَفْتُونَّا

بَعْدَهُمْ وَاغْفِيْ لَنَا وَهُمْ -

ابگیاره بارسورهٔ اخلاص برطه کواس کا تواب ایل بقیع کوم در بھیجی حدیث شریف می اور در کی مقیره کی اور داح کوم در بیمی بیا که دار در کی مقیره کی اور داح کوم در بیمی بی بی دار در بیمی بی ایس میت و بال آسوده میں سلام والیمال تواب بی تورب کریم آسے احرا تنا دیما بی حس تعدا دیں میت و بال آسوده میں سلام والیمال تواب بی جمع آل واصحاب اور مونین کا جو بقیع میں آسوده میں تصد کرو۔

جراص انفس اس بها رئی زیارت بھی متحب ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ بہار مجبوب علا میں اللہ علیہ وسلم کو یہ بہار مجبوب اس کے حق میں فرمایا ہم انھی جب کے جب کی تیجی بنا کا فیجے بنا کا فیجے بنا کا فیجے بنا کا دیمی اللہ میں فرمات ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہی اور ہم اسے عبوب رکھتا تھا۔ ایک اس بہاڑ کو تمیز عطا فرمائی ہی اس لئے یہ بہاڑ صبیب رب العالمین کو محبوب رکھتا تھا۔ ایک و دسری روایت ہی

اخا مَرُدُ تَدُعُ عَلَيْهِ فَ صَحَدُ كُلُ مِنَ آخَمَارِةٍ وَانْ لَمُركِنَ فَيْنَ نَبَانِهِ لَعِينَ المَا مِن اللهِ اللهِ عَبِ أَحديها للهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مُ شَهدانِ اُصَدَى فَصْلُ وَكُرامِت مِن مِصِيتْ بَهِ فِي مِن مُروى بَى كَهُ لَا يُسَالِّهُ عَلَيْهِمْ اَحَالُ اِلْمَا دِيَّةِ مِ ٱلْقِيامُهُ اِللَّا رُدِّ وَاعْلَيْهِ لِعِنْ اقيامِ قيامِت جُنِّعْس ان برِسلام مِسِح وه اُس كے سلام كاجواب ديا كريں گے۔

ان شهدا کے مشدر برحا ضربوکراس طیح سلام عرض کرو-

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِيمَاصَارُ لَمُ فَيْفَمَ عَقْبُ اللَّارِ ، سَكَامٌ عَلَيْكُمْ

هَ ارَقَحُ مِ مُحْوِمِن آِنَ وَ كَنَّا إِنْ شَاءً الله وَكِمُ لِلْأَحِيقُون - يَهِر آميّه الكرسي اورسورهُ اخلاص كلياره باريرُ حكران كارواح زكيركواليسال كروتفضيس كمهله وكميور دالمحمّار اوراضيّار -

سب سے پہلے حضرت حمزہ کے خرار برِ حاضر ہونا چاہیے۔ بھر دیگر ستندا کے جناب ہیں۔ بھتیہ شہدا کا فرار تھی فرار حمزہ کے آس مایس ہی ہی ۔

مزار حضرت حمزه اور حبل احد کے درمیان ایک قبہ ہج اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا وہ حصہ جو حنگ احدیث شہید ہوا تھا دفن ہے۔ بیاں ٹیمنج کر صوت صلواقہ وسلام عرص کرو۔

مساحداحد إبيأن مبي حيذم احدين ان مين حاضر موكرنفل بريسو اوردعا ما مُكو -

مونیع اخبگ احدسے فاغ ہوکرنا زعصر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسی حکہ ٹرھی ہتی۔ مسجد عینین احضرت حمزہ اس حکہ مجروح ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اصد کے روز فلرکی ٹاز اس مقام را دا قرمائی تھی۔

مسجدانوادی حضرت حمزہ حب مجروح ہوئے توحیب عینین سے میل کرمیاں تک تشریف لائے بس اس قدر زمایت گاہوں کی زمایت اگر دورانِ قیام میں ا دب واحترام کے ساتھ حاصل ہوجائے تو کمال نوکش نصیبی ہے۔

آبار سبد اب آخریں اُن سات کوؤں کا ذکر کیا جاتا ہی حنیں سرکار دوعام سے کوئی نسبت ہی۔ ان کا پانی بینیا ایمان کی تا زگی اور نحلِ اُرز دکی سرسنری وست دابی ہی۔

بیراریس اربین بروزن طبیب مسجد قباسے قریب اس کے عزبی جانب واقع ہی۔ اس کا دوسرا مشہورنا م بیرخاتم ہی۔ بیکنوال کھاری نتھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیں آب دہن مبارک ڈالا اُس وقت سے اس کا بانی نمایت ہی شیریں اور طبیعت ہوگیا۔ اس کوئی پر ایک خاص حالت وکیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باؤں لرکا کر بیٹھیٹا میر حضرت او بجر عراور فنمان غنی رضی الله عنه کا نوبت به نوبت حاصر به وکراً سی تسسس سی بیشینا نجاری وسلم پی نهایت مفصل فرکور یکی -

مضرت عنان رضی الله عند کے ہاتھ سے مرزویت س کوئس میں گری ا ور مجرنہ می وہ

ہی برالیں ہے اسی مرکی نسبت سے اسے برخاتم کھتے ہیں۔

یی بیروس ابقتح عنین معجمہ وسکون رامسج قباسے نصف میل میشرق و شمال کے جانب بیکنوا برخوس ابقتح عنین معجمہ وسکون رامسج قباسے نصف میل میشرق و شمال کے جانب بیکنوا و اقع ہی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کواس کا بانی مرغوب تھا۔ اس کے بانی سے وصنو بھی فراتے اور نوشش می فراتے جضور نے اپنے وصنو کا بجا بہوا بانی تھی اس میں ڈالا بجی تصنور نے وصیرت فرائی تھی کہ مجھے عسل اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے جنیا نجی بعدوصا اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے بینی نجی بعدوصا اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے بینی بعدوصا اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے بینی بعدوسا اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے ۔ جنیا نجی بعدوسا اسی عُرسس کے بانی سے دیا جائے۔

برردم البنم را وسکون وا و بیکنواں وا دی عقیق بین سجر قبلتین کے شمال جانب ہجا سکور کم کے مرکز وہ اور کی عقیق بین سجر السکا بان کراں قبمت بر بیجا کرا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ و سم نے فرما با کہ اس کو بئی کے فریدار کو جنت کے نمر کی بٹ رت دتیا ہوں حضرت عثمان عنی رصی الله نا نموں میزار در ہم میں بیکنواں خرید کروقف فی سبیل الله کر دیا اور اس بشارت کے مصداق ہوئے جواس کے خریدار کے لئے فرمائی گئی تھی۔

بریبنامه البنهم با و فتح صا دومین میر کنواں مرمنی طبیبہ کے باب شامی کے باس بحراس کوئیں گئیں۔ بانی اوراس کے بانی چینے والوں کے حق میں رسول الله صلی الله علیہ کو ملم نے دعائے برکت فرمائی ہے۔ اس میں تعاب و من مبارک میں ڈالا ہج۔ عهدرسالت میں صحابہ کرام بیا روں کو اس یانی بلاتے اور اُسمیس منعلاتے حق سبحانہ اُس کی برکت سے صحت عطافرا آ

برگھر البقم با وتحفیف صا د با تشدید به کنوال حبت البقیع کے قریب ہی بقیع سے جورات مسی قبا کو گیا ہی اُس کے مشرق جا نب واقع ہی - اس کوئٹی بررسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے انیا سرمبارک دھویا ہی سرکا غسالہ اور مو نے مبارک جو دھونے میں مرسے حبرا مہوئے اسی کوئس میں برکت کے لئے آپ نے ڈال دیا ہی۔

بیرط را مسجد نبوی کے قرب شاکی طرف ایک جیوٹے سے باغ میں واقع ہی اس کنوئیں ہیہ رسول انترصلی انترعلیہ کو سلم تشریف لاتے اور اس کا با نی نوسش فراتے صبیحے تلفظ اس کا یہ ہوکہ را بیرکی ہو توف اور جامقصور ۔

یہ بچد کر ابیری تو ہوں ، ورق سے ورت اسلوں ایک بڑے باغ میں واقع ہی رسول اسلوں ایک بڑے باغ میں واقع ہی رسول مسلی انتہ علیہ وسلم نے اس کے بائی سے وضو فرا ما بچ اوراس کے لئے دعائے برکت فرائی ہج وطوی ورت اس کے بیانی سے وضو فرا ما بچ اوراس کے لئے دعائے برکت فرائی ہج وطوی ورت اور ایس اسلی اور ایس کے ساتھ حبب تک رہا تھیں بہونضوں ولا بعنی امور سے وائیں ورت اس کے ساتھ حب تا تربی کے اسلام کان ایسا میں میں اور ایس اسلام کان ایسا میں ایسا شہراور ایس شہرا در ایسا میں ایسا شہرا در ایسا شہرا یہ میر کہاں تصریب ہوگا ہے۔

، ہے۔ مبارک منرکے کاں خانڈ را ماہے حینیں ہٹند سر

ہما بیں کستورے کا عرصہ راشا ہے حمین شانہ

زارت دون اب حبب که وطن کاغرم ہوسا مان سفرسے فارغ ہو گرسواری برسوار ہونے سے پہنے اُس کریم روُف و رحیم کے آستا نہ پاک برحاضر ہواور مانگو حوکی مانگذا چاہتے ہوے اگر خیریت و نیا وعقیے آئر دو داری

بدارگابهن بیا و مرحه میخواهم شاکن بدارگابهن بیا و مرحه میخواهم شاکن

مسى بنوى میں حاضر ہودورکعت تعلی محراب البنی کے باس یا اُس سے قرب بڑھکرصلوٰۃ وسلاً بڑھتے ہوئے جرہ نثر بعنی برچا ضر ہو بہلے اپنے آقا سیدالا بنیا پرسلام وصلوٰۃ عرص کروسلام وہی طریقہ جو بہلے ذکر ہو محکا ہو عمل میں لاؤ بھر اپنیے سکتے اپنے بزرگوں اور غرنز وں کے لئے حصول سعادت کو بنین کی دعا مانگو بھر اللہ تعالیٰ سے وطن عاقبیت وسلامرت کے ساتھ بھنچنے کی دعاکرہ اِب یہ دعا مانگ کرا تعنیں آواب کے ساتھ جوسے فرکے لئے بٹائے گئے روانہ جائے ٱللهُ مَّ إِنَّا نَسَنَاكَ فِي سَفِي مَا هٰ فَا الْبِسَ وَالتَّقُولَى وَمِنَ الْعَلَى مَا يَّحِبُ وَتَرْضَىٰ اللهُ مَّ لِنَّا اللهُ مَا الْبِسَ وَالتَّقُولَ فَا لَعَهُ وَالتَّقُولُ وَمَسْجِهِ وَحَرَمِهِ وَلَيْتِرُ فَالْعَوْدُ اللهُ مَا الْعَهْ وَالْعَلَى الْعَقْوَ وَالْعَافِيّةَ فِي اللّهُ مَا وَلَيْ وَالْعَلَى الْعَقْوَ وَالْعَافِيّةَ فِي اللّهُ مَهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نا دیدہ رخت عمرے سودائے توورزیم فامرغ زتوکے باشم اکموں کہ ٹڑا دیام

دنباتقبل مناانك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير حلقه على وأله وصحبه اجمعين أمين

حرر ، بقبمه فقیر خرسلیمان اشرف عفی منه

> ئىدىمبردا د بهارشرىف ضلع مئينه

# مخصر مرسامان عر

#### ارد

انسی نمیں جروہاں میسرنم آتی ہوسہ کب بار مردم سبک ترروند

ص

كلَّى (عرف بمبئي اورهباز كك كے لئے ) جاول علی ہزا - مرفجي - بڑی متھی۔سویا۔ ناشہ منیر من کاجٹ ک

انڈا جہازکے گئے۔ آلوجاز کے گئے۔ بھیل رعی انحفوص سترو) جہاز کے گئے۔ اجار سینی رضوصًا جہاز کے لئے لبکٹ وٹولی روٹی جہاز تک کے گئے۔ چار جہاز کے گئے۔ نمیوجہاز کے گئے۔ مصالحہ ہوسم کا دبیا ہوا) وودہ کا وٹیہ جہاز کے گئے۔ تقولی محفی جہاز کے گئے۔ کھیڑی ۔ ستو۔ مرم سے معمولی شکا بیول ڈل قبض میں بخارز کام کھالنی خراش خفیف ضرب وغیرہ وغیرہ کی رہایت سے کچھ اوویہ۔

#### سامال

ی میں طوفار کھناجا ہے کہ کونسی چیز کہاں سے لی جائے ۔جوچیز رہی بی میں عدہ اور با فراطواررا مل سکتی من ان کو گھرسے ہرگز ندلینا جا ہے ۔

ومن يتوكل على الله فهوحسيه - وكفى بالله حسيبا

مخرتفتدى خال شرواني

على گراه دمعنان الميارک لسمسايھ